

سيده خبرالنسادها حبيبتز مرحومه (بنت جعنرت سيداناه طبيادالنبي رحمة الترعليه)
كحالات زندگي ان كانعليمي و ترمبتي خصوصيات ، ذكر وعها دت ، دعا و مناجات كحالات زندگي ان كانعليمي و ترمبتي خصوصيات ، ذكر وعها دت ، دعا و مناجات كي مانون و انهاك كے واقعات ، جوعود توں ، مردوں بهبیوں اور مجبول سي لئے لئے کے ساور میں اس مغیدا ورسبت آموز بیں ۔

مولانا سرالوس كي ندى

BATATERED جمار حفوق طباعث وانباعث إكشان بس بحن فضل رتی ندوی 1 My hours بأرسوم - محصراله- المحاء مولاناسيدا والحسن على مدوى ظبراحد كاكودوى فضل رتی نددی

## فرسفاني

| 6         | بش نفظ مولانا ابوائحسن على ندوى                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 11        | مالات و وا فعات زندگی " "                                    |
| 150-      | مصرت شاه صنیا داننبی                                         |
| 14        | ناندان کی سبباںنادان کی سببال                                |
| 1.        |                                                              |
| Y         | ·                                                            |
| *         | تغلیم ومطالعهنعلیم<br>معالیم                                 |
| <b>//</b> | صفط فران<br>معط فران<br>دار مهامعها                          |
| ۲/۲       | •                                                            |
| • •       | مع في وسياري وردوه به ما |
| ٣)        | خادی                                                         |
| <b>14</b> |                                                              |
| f*-       | صبروشکری زندگی اورمعمولات کی بابندی                          |
| MY        | صرمهٔ جانگاه او رنسلیم و رضای زندگی                          |
| ۲۵        | وظیفهٔ زندگی                                                 |
| ۳۲        | تصنيفي شغله                                                  |
| N6        | والده صاحبه كامير ب ساته معالمه او تعليم ترسيت كانداز        |
| ۵۱        | جند ترمنی خطوط                                               |
| ۵۸        | مير عطول مفراوروالده كاليثارا وردين كاخاط قرباني ومجابده     |
| ٧         | دعوت وبلغ كاذوق                                              |
| ,         |                                                              |

|                                                                                                                | معنزت بولانا محدالياس صاحب كالبكركمتور                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| وجمعتره براا ارحبين اهي آريز ر                                                                                 | معنرت مولانا محدالیاس سے بعیت وارا درین ا<br>مقرحی : ا |
|                                                                                                                |                                                        |
|                                                                                                                | والسنى                                                 |
|                                                                                                                | لكهنو اوردائه بالي كافيام                              |
|                                                                                                                | سحرضيزى اورا دووظالف كى كثرت                           |
|                                                                                                                | كبرسى اورمعندورى بسان كي خدمت ونباردا                  |
|                                                                                                                | اسلام كے علیہ اور دین کے فروع كي آرزو                  |
| 49                                                                                                             | سنت کی سروی اور دنیاسے برزاری                          |
|                                                                                                                | محبوب تربن مشغله                                       |
|                                                                                                                | مبراسفر كبويال اوروالده كاابتار                        |
|                                                                                                                | مرص الموت أورايك مبادك نواب                            |
| 20                                                                                                             | سفراتن                                                 |
|                                                                                                                |                                                        |
| ناني سني المالي الم | زندني كالري ايام                                       |
| المنابع معاجب الم                                                                                              | عادات ومعمولات انعرمام ال                              |
| 49.10.10                                                                                                       | امال في دعاومناجات اوافوال كرائيزم                     |
| ب الرووي حمد الله على مربر البحث الأسلامي هي.                                                                  | مسرارا شقفت                                            |
| 111                                                                                                            |                                                        |
| 1                                                                                                              | والعرب أراء                                            |
| رالب صاحب صوى ۱۵۱۰                                                                                             | سفراً شرنت (نظم) از صوفی سرو                           |
|                                                                                                                |                                                        |

فاستجاب کودر سوه و اله من المون المو

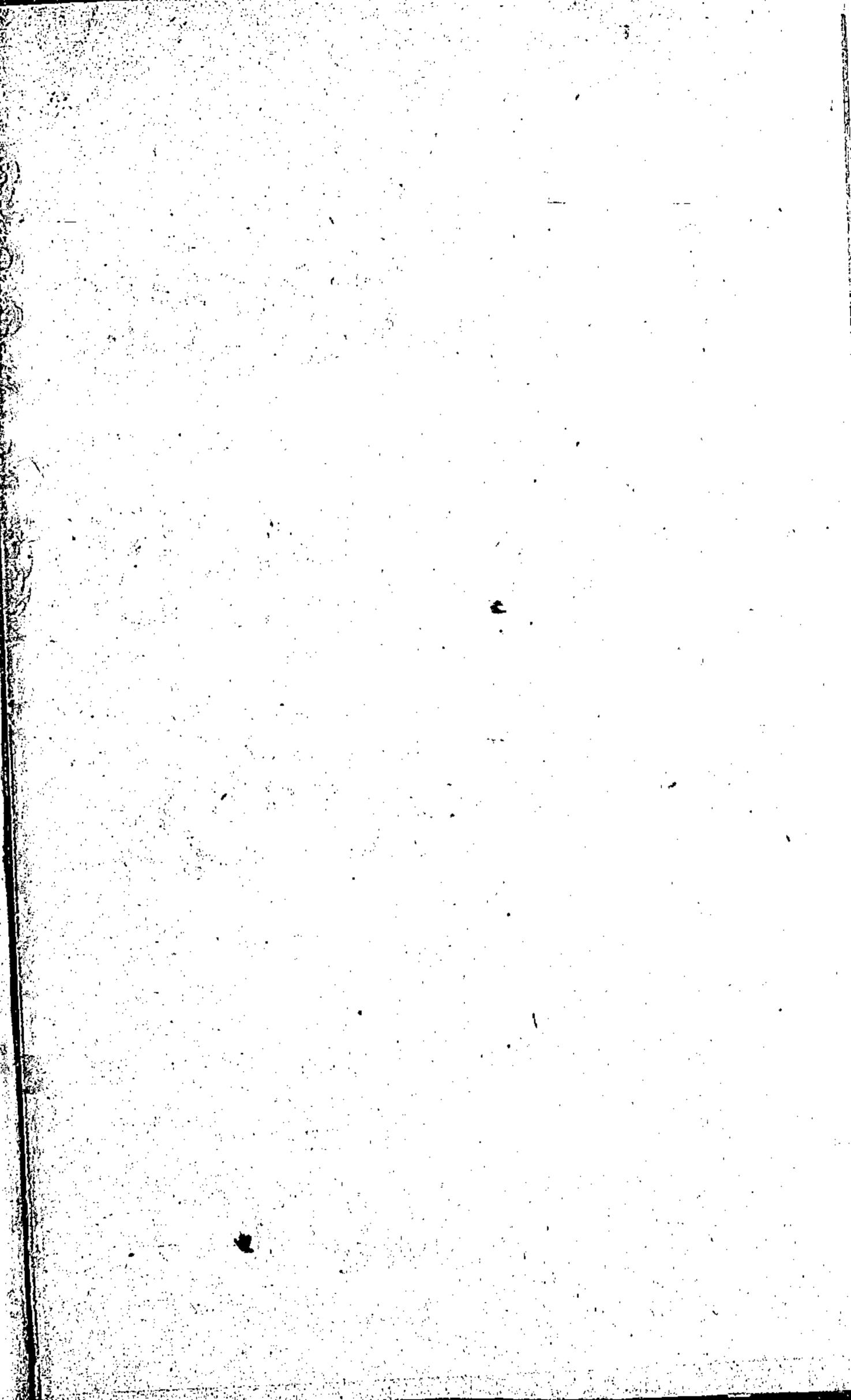



# المناسل لفظ

الحده م تله وسلام على عباحة الذين اصطفى!
والده صاحبه مو مرسيده خيرالنسار بهتر صاحب نے ۲ مجا دى الآئزه مشملات و الده صاحبه مو مرسيده خيرالنسار بهتر صاحب نے ۲ مجا دى الآئزه مشملات کے محدود اسراگست ملک ایک مسلمان کے بوں اور بيل ان کی مهتی مذصر ف ان کے محدود خاندان ، بلکہ اس نسل کی سلمان مجبوں اور بيل بيوں کے لئے ايک قابل تقليد مثال ، اور عبد ماضی کی (بوبڑی خيرورکت کا دورتفا) باک نها داورنيک سيرت، خدائرس، اورخدائيت مسلمان نواتين ، اورضائي خيرائی کي ايک تاريک ايک تاريک و تيان خدا کی مسلمان نواتين ، اورضائي خوت کا شوق ، اپنے اور اپنی اولا دکے بارے میں دین کو دنيا بر محبت، دنيا می دولت وعزت ، اور زیب وزينت سے اعراض زیرو قناصت ، معاومن زیرو قناصت ، وعاومناجات کا عشق ، دعا کے اثر وقبوليت ، اور کلام اللی ، اور از کا رنبوتی کے خواص و و عاومناجات کا عشق ، دعا کے اثر وقبوليت ، اور کلام اللی ، اور از کا رنبوتی کے خواص و اثرات برتھین ، اور انجیس جيزوں کو مقاصد کے حصول ، اور دين و دنيا کی سعادت کا ميا الکا اثرات برتھین ، اور انجیس جيزوں کو مقاصد کے حصول ، اور دين و دنيا کی سعادت کا ميا الکا و اثرات برتھین ، اور انجیس جيزوں کو مقاصد کے حصول ، اور دين و دنيا کی سعادت کا ميا الکا و اثرات برتھین ، اور انجیس جيزوں کو مقاصد کے حصول ، اور دين و دنيا کی سعادت کا ميا الکا انتوان کی دنيا کی سعادت کا ميا الکا در انتوان کی درنيا کی سعادت کا ميا الکا درنيات سين اور دين و دنيا کی سعادت کا ميا الکا درنيات سين اور دين کی درنيا کی سعادت کا ميا الکا درکت کو درنيا کی سعادت کا ميا الکا درنيات سينون کو درنيات کو درنيا کی سعادت کا ميا الکا درنيات کو درنيا کی سعادت کا ميا الکا درنيا کی سعادت کا ميا کا درنيات کو درنيات کو درنيا کی سعادت کا ميا کا درنيات کی درنيا کی سعادت کا ميا کا درنيات کی درنيا کی سعادت کا ميا کا درنيات کا درنيات کی درنيا کی سعادت کا درنيات کا درنيات کا درنيات کا درنيات کی درنيا کی سعادت کا درنيات کا درنيات کا درنيا کی سعادت کا درنيات کا درنيات کا درنيات کی درنيا کی درنيات کی درنيات کی درنيات کی درنيات کا درنيات کی درنيات کا درنيات کا درنيات کا درنيات کی درنيات کا درنيات کا درنيات کی درنيات کی درنيات کی درنيات کی درنيات کی درنيات کی درنيات کی

ذركيه، اور مرفض كى كليد مجهنا، دعا كاسوزو كدازاور نمازون كاراز ونباز، دين اورابل دين كي عزت ووقعت كارليشه ركيشه ساجانا اورمزاج بن جانا ازمان سلف اورماريخ اسلام كان لمندمر تبه نواتين كى با دنازه كرتا تقاب كے واقعات اندكر اور سوائح كى كتابول مي سكهاور برسط جاتين ان كود مجه كراندازه بوتا نفاكر حبب شروروفتن كاس دوراور ، ما دمین و عفلت کے اس زمان میں قوت ایمانی اور دینداری کے البیانموسے یا سے جاسکتے ہیں، توقرون اولی، اور اسلام کے مرکزوں میں ان سلمان فوائین کاکیا حال ہوگا، صفول نے تعليم وترسبت كم بهنزين ما حول من برورش يا يي هي دان كود مجوراندازه بونا تفاكران صالحات، قانتان اورعالم وقاصل ببيول كمتعلن ويومنندك اول مين مالات أسين اس بن درائعي ميالخه، اورا فسانه طرازي نهين ـ والده صاحبك انتقال كے دومبين بين ماہنامة رصوان المفنوكا (بابت نوبر وسمبر المائية مطابق شعبان ورمضان شمساهم) خاص شاره شاكع بوا بوان كه حالا وافغات زندگی اوران کے کلام وتصنیفات کے نذکرسے اور تصریب برشتل مفا، مسلمان توانين كابررساله المفيل كے فاندان كے افرادى اوارت بين كلنا ہے، اس كے مديران كيضيقي نواسهمولوي سيدمحزناني صني سلمه اورمعاون مدبرمرهمه كي صاحزادي ميرى بمشره امسة الترسنيم صاحبها ببشاره برساره برسار سك و وصفحان يتنالها اس کی تحریر و ترتیب میں انھیں کی اولا داوران کے خاندان کے افراد نے صدیا تھا، بوان کے ہمالات و کمالات ، مشاعل و معمولات سے سے زیادہ واقعت، اوران کے

جبتم ديدگواه تنفي منوان كابهر بربت مفبول بوا، اور تفوري برين بين اياب بوگيا، بهت سے لوگوں نے اس کوالیک تناب کی طرح محفوظ کرنیا، اور بہت سے نشائقین اس کی فرمائش اب معى كريتے رستے ہیں ، اور ان كومه بانه يس كيا جاسكتا ، شائقين اور فدر دانوں كے اس شوق ونلاش کو دیکھے کر،اور نو دیجی اس کی ا فا دست اورانژ کا تجربہ کرکھے بینے ال ہواکاس کو متنقل كتابي شكل ميں شائع كرديا جائے تاكه اس كا فائدہ عام ہو، اور وہ ابك كتاب كاطرح تحصرون اوركننب فالون بمب محفوظ بهوجائے،اب جبكه مرتومه كے نتخب د عائر كمام كالمجوع (بوان کی زندگی میں اولاً" باب رحمت" اور بعد میں کلید باب رحمت "کے نام سے دوسوں میں شاکتے اور مقبول ہو حیکا تھا) شائفین کے شوق و تقاصفے سے کلیدباب رحمن کے نام سے دوبارہ ننائع کیاجا رہاہے، بیننارہ کھی نظرتانی اورانتخاب اور صدون واعنا فیہ کے ساتھ ' ذکر ضیر' کے نام سے شالع کیا جا تا ہے، اس میں سب مصابین ان سے قریبی تعلق ركھنے والے اور رات دن كے ديجھنے والے افراد خاندان كے فلم سے ہي اور بيسب رر منوان سيخصوصي شاره بس شاكع موسكي .

امبدہ کر برجموع مصابین جو ذکر خیر کے نام سے کتابی شکل میں شائع کیا جارہ ہے قدرکے ہاتھوں سے بیا جائے گا، اور شوق کی نگا ہوں سے بڑھا جائے گا، اور اس سے اپنے اندرا چھے اثرات اور کیفیات برید اکرنے، اور بجیوں کی تعلیم و تربیت کے کا م بیں مددی جائے گا، کتاب کے بڑھنے والوں، اور بڑھنے والیوں سے امبدہ کے کرمرح مسہ کے لئے معفرت، اور دفع درجات کی دعاکی جائے گی، اور ان کی اولاد، اور افراد فاندان

وادته ولی التوفیق الراکسی می این می این التوفیق التولیق التوفیق التولیق التول

مالات واقعات زرگی

مولانا الواسى فالرعي

Marfat.com

# مالات وواقعات ال

### مصرت شاه صباء النبي

میرے نا ناحصرت سبریناه صنیا دالنبی دحمة الشرعلیج صنرت شاه علم الشرحمنه الشرخ الشرخ الشرخ الشرخ الشرخ الشرخ الشرک سازی سازی سازی می سانوی سنیت میں ہم اور نہا ہے اور بیا سے کا ملین میں تنصے اور نہا ہے اور بیا سے کا ملین میں تنصے اور نہا می منزلیون ہزرگ ہے۔
"تنبع سندن اور عامی منزلیون ہزرگ ہے۔

10

حصرت شاه صیاء النی صاحب بوسے بابیکے بزرگ تھے، الشرنعالے نے ان کو دىنى ودىنبوى دولىنى عطا فرمانى تفيس بهضرت سيدا حديثه يترك سلسله سار كواجازية وفلافت عاصل تفي مربدول بس برساع ساعالم اوربزرگ شامل تنفيران كورو دعمنا اس كوريسوس بوتاكه الترف ان كوصرف ابني بإداور آمزت كى نيارى بى كے لئے بيراكب سبے،ان کی نماز فاندان اور قرب وجوار میں صرب المتل کفی انا دکی نیب بانده کران کو دنياوما فيها كي ضبرنبين بيوتي تفي الزعمين رعشه بيوكيا بقاه جلنة تقيم توبيرفدم بيريفال بهونا مخاكداب كرسائن كرسي كبيان جمال صعن من كفرس بوس اورامام ني كبيري نو بجرمعلوم بوتا تفاكه اببستون كطوا بهواسهم سيرس كونيس تهيئ بمعى بمعى بمعى تنبي متركت كى اورلورا قرآن سنرلعيت كفرسه بوكرتنا، اليصے اليھے نوبوانوں كو ديجھا كماكركى كلك كر بنظر کیا، کوئی سلام بھیرکرالگ ہوگیا، اورکوئی جگراکر کرگیا، مگروہ ہیں کہ جلیسے سی نے کوئی لکوی کاردی میکراین مگر کھڑی ہے، ایک نماز بڑھ کرلس دوسری نماز کے انتظار اور منو ف بي مينة صحبت من السي نا شركفي كر وتخص جند دن ان كے حلقه من معامل كولمي نازاوراتباع سنت سيضغف بوكباءاوروه محالك نازيره كردوسرى نازسك انتظاروانندان من رسنے سکا، برسے بڑے واقعارت بہوجائے، ان کے سکون، الترکے سالفتطن اورشغولبين بب كيم فرق نه أنا بوان اورصاحب اولا دبيلي كانتفال كي ضرآئی نلاوت کردید تنفی ایک بار اتا بنی برطفی کیمشغول بوگیر ان كواسينے والدست بہن بطى جاكدا دنزكه بس بلى تنى كى مسلم كاول سنھے،

من من صرف وه اوران کے بڑے بھائی سیدر بنزالدین ضاحب مردوم مشر کیا منفع ، انزرائی انگریزی عملداری کازمانه اورارزانی اورشیاری فرا وانی کا دور سرطرح کی فرات اورفراخي حاصل كفي سكين ان كوعبا دت الهي كے علاوہ صرف ايك ہى جير كانشوق تھا، وه دېنې کنابول کا بهمال کهبرکسي دېنې کتاب کاانتهار د کېجا فورا فرماکش روانه کی اور كهراس كے انتظار میں دن كننے لگے، پیشون اتنا بڑھا ہوا تھاكہ البہ مرتنبہ سى كتاب كا انتظار تصااور کسی صابحبزادی یاعزیز قریب کی تدفین میں شریک تھے، اینے تھے وٹے صاحبزاد ما فظر بيد عبيدالته رصاحت كهاكه عبيد إلهي نك وه كنا بنيس آني ؟ نوكون كوتعجب بهواكهاس موقع بريهي ان كادل تناسبين لگا ببواسيم، اور بهال بهي ان كواسي كی فکر ہے، جا کداد کے انتظام سے ان کو کوئی سروکا رند کھا، حب بک بڑسے بھائی زندہ رہیے وه جزو کل کے ذمیر دارا ورمخنار تھے، ان کے انتقال کے بعدان کے بڑے صاحبراد ا درنا نا عناصبے برسے عنیج برولوی سیفلیل الدین صاحب مرحم منتظم اور ذمه وا ر قرار باشيره ناناصارب كوصرت كنابول كى خريدارى كے لئے رقم كى صرورت رہتى تقى يا اسين جيولوں كو كھرد سنے لينے كے ليا تى ان كاكوئي خرج ما تھا، با وجوداس كه جائداً دكى ميزارون روسيه كي آيدني تفي ليكن وه صرفت دنش روبيها بوارلين تفي مريدول كيمها لمن تهي بيان صاب الثانفا بجائداس كي كمام بيرون كى طرح وه شهرول كا دوره كرب اورمربدول كے بيال جائيں اوران سے نذر أ نے له کوئی ہمشیرہ نبین عقیس ۔

وصول کریں، مریدین (جن بیں امراد عزباد اور علماد وعوام ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہے)
ان کے بہاں ہفتوں، مہینوں مہان رہتے کہی شا ذونا دراگر کہیں جانا ہونا توجونپور
ہماں ان کے ایک مجبوب مرید مولوی کی صاحب رہتے تھے، تشریعب ہے جاتے، والامرجوم
فراتی تھیں کر میاں "مولوی کی صاحب کے آنے سے سب سے زیادہ خوش ہوتے
منان کے آنے سے بڑی دونق اور میں میں بیدا ہوجاتی تھی، ان کواودان کے
سارے فاندان کونانا صاحب سے بڑات فلق تھا، اور بینون آخرائونگ قام رہا۔

فأندان يسيال

وه زماند بهی بری خیرو برکت کانفا، بزرگون کے اثرات خاندان میں بویسے طور بر موجود تھے، نانی صاحب (میری والدہ کی والدہ) برای راسخ العقبدہ خوش او قات صائحہ عابدہ اور بہت فہیم و زیرک بی بی تفیس بھولی عمر میں ان کی شا دی ہوگئی تھی، ناناصاحب نے ان کو مزید بلیم دی، دینی کتا بون کا مطالعہ ان کا اس زمانہ کے دوائے و معیار کے کھا ظریعے دوسروں سے زبا دہ تھا، بوگ اہم معاملات بین ان سے شور ولایتی نے له اصلی نام الرائج برتفا کم کمر مہیں ولا دی ہونے کی وج سے مولوی کی شہور تھے، ان کے والد حصرت مولانا سخاوت علی صاحب ہو بہوری لینے زمانہ کے جبد عالم اور شہور مدرین اور حصرت نا بر احمد شک سلم اور نیور علی کو ھوکئی نام و میا ہوں۔ نام رصاحبزا دیے مولانا الو مرحم شرف فاو فی عرصہ ناک سلم اور نیور علی کو ھوکے ناظم و بیان در ہے۔

"میری والده ما جده اپنے والد بزرگواری ترمیت یا فتہ تھیں، ابندائے سخورسے وفات کک فراکس وسنن کے علاوہ اوا بین، چا شت المشراق مصم بنی الجہ اور دیگرایام کے روز سے ان کا زندگا کے معمولات بیں واخل تھے، نیز تلا ہت قرآن، فقہ وحد بیٹ کی کا بول کا مطالعہ دلائل الخیرات، حزب للا عظم احزب جرافی و دوسری کتا بول کا در د پورے اہتمام دلائل الخیرات، حزب للا عظم احزب جرافی الا لوار و شکوۃ المصابح ، مفتاح المجنت صفای اس کے علاوہ ترجم مثاری الا لوار و شکوۃ المصابح ، مفتاح المجنت ضفان الفردوس احکایات الصالحین، طب اصالی، طب نبوی ، مدن الجوام تفان دوس المحکایات الصالحین، طب احسانی، طب نبوی ، مدن الجوام تفان درس الفوان نعمت و منس جرام و غیرہ تھی برابر مطالعہ بریکوئی تفیں ۔ مختوار درس المحل و معالی و معالی معالی و معالی معالی و معالی بیس بھی ان کو مہت ملکہ تھا ، اعز ہ کے ساتھ حص سکوک اور مختاج دل اور عزیروں کے ساتھ جرددی و عنواری ، اصابت ال

وجابهت ورعب اوراطبنان فلب بس الشرف ان كوبرا الصمعطا فرما إنها؟ والده صاحبہ کے لیے موکھلائی (اتا) مقرر کی کسی وہ نو دبڑی خداترس برک میں اورعبادت كزارعورت كفين نام تومعلوم نهيل كيا تفاع فبين جوا كفي، والده صاحبان كي نيك في اور خداترسي وعبادت كيشوق كيبن تذكر المحالي تقين اس زماندس شرقاء مين عام دستورتها (اوربهارسے فائدان من توبهت روائع تھا) که دوسرے فائدانوں کی السي سن رسيره اوربيوه عورنس كى ديكه بهال كرنے والاكو يى قربىي رشنه دارى بونايا جن ا خداكى بإ داور ذكروعبا دت كاخاص ذوق بوتا وه اینا گفر جبوزگران کے گھروں میں مکونت اختيار كبيس اورابني بغيبه زندكي منزافت ووصعداري كساته بإدالهي اورآخرت كي تيارى ميں گذارد تنيس بهاليه خاندان كے نفر برابر كھرس السي منربيب بياں اور لوزهيال سالها سال سيمقيم بن بلين بها استانا اصاحب اوران كيماى صاحب کے گھریں جوفاندان کاسے آسودہ حال اورصاحب بیت گھرتھا، ان نیک بنداول كالمدور فرنن اور فيام زياده رمهنا تظاءا وران بس سيداكنزنا ناصابصب بإدوس خاندانى بزركول سيربعين كفيس ببعقائد كالرعى يخته اوربهت نوس اوقات بهت بابركت ببيال تقين ان كي وصبه مسكم ول كے اندراور تھي دين كا تذكرہ اور دبني مشغولبت رمنى كفي اورخاندان كى مجيول يراس كابهت الجهاا تريزنا تفا مبرى والده ما صره برالنساء صاحبه ناناصاحب کے دوصاحزادے اور پانے صاحزادبال تقیں امیرسے برے

امون صاحب کا نام سیراسی سید نظام بجوشی مولوی حافظ سیمبیدالشرصاصب نظام میری والده ابنی بهنون بین جو تظامی بر رئیسی، ان سیمبین بهنی والده صاحب هو تا تخلین اسیم بین به وگیا تظام والده صاحب ها زندگی بی بین به وگیا تظام والده صاحب ها والده صاحب به به به الده صاحب به وگیا تظام والده صاحب به به به به الده صاحب به وگیا تظام والده صاحب به وگیا تظام والده صاحب والده صاحب و به به والده صاحب و به به والده صاحب و با به والده ساست نظی اولادین ست به زیاده والحقی سی محبت و مناسبت نظی اور بین صالحه بی دو لو سیمانز کرسی د جانس کو نظی به بین محل جانی اور بین ان کے مانخد نظی بین و میری نکوه کی این کو میری نکوه کا اور بین ان کے مانخد نظی بین بین و دوه کهی کا بین کو میری بهنون اور بین بولیون کواس بر براد نگ آتا اور وه کهی ورشخون در سیم بهنون کواس بر براد نگ آتا اور وه کهی اس کا کوشش کرنین در گراکش آنکه نظری به و بین کوشش کرنین در گراکش آنکه میکانی .

والده صاحبہ کوکاڑھنے ہیں ہوئے بنانے (کشیدہ کاری) اور سلائی کے کام سے بھی فطری مناسبت بھی، اوروہ اس میں استادانہ مہارت رکھتی تھیں، ان کا دیا غ شروع سے جدتیں بہداکر نے اور نئی تراس نزاش نکا لئے اور سنئے نئے بچر کے کرنے کا مادی تھا، وہ ان نام کاموں میں خاندان میں موجداور ایک طرح کی مجتمد مجھی جاتی تھیں، اناصاحب کے مزائے میں بھی (بزدگی اور سادگی کے ساتھ) بطا فت اور نوش ذاتی تھی، فنٹ وضع اور موزوں جیزان کو بہنداتی تھی، اس لئے اکثر والدہ صاحبہ سے اس میں کا کام کیتے، نا ناصاحت کی ایک عبا ہو وہ عبد کے موقعہ پرزیب نن فرمانے تھے، اکھی نک ہمار سے باس موجو دہے جس پروالدہ صاحبہ کے بالحد کارشنی کام ہے، اور معلوم ہونا ہے کہ کوئی بڑااستا دائھی کام ضم کرکے اٹھا ہے۔

تعلم ومطالعه

فاندان من لأكبول كي تعليم كالبهت مخصوص اور محدود بهاينهروان كف لوكبون كى زياده علىما ورنوبينت وخواند كوليند تهبين كياجا تا تفا أنعليم زيبي كتا لول مئلمسائل كى واقفيت اورانظام فيانز دارئ نك محدودهمى علما يمين كى كتابس بو اس خاندان کے سلک اور عفیدہ سے مطالفت رکھنی تفیں، وہ ایک طرح سے نصاب میں داخل تھیں میں نے حن کنابوں کانام والدہ صاحبہ سے زیادہ سناہے، ان میں حصرت فاصنی تنارالترصاحب بانی بنی کی تناب مالا بدمند، (عقائدومسائل بین)راه نجا مصزت مثناه رفيع الدين دبلوي كاكتاب أثار فيامنت بريهم ل صرمت الثاه بالقادر فنا اورشاه رقيع الدين صاحت كے نزهم قرآن كے بارسے من مجھے با دھے۔ ا بندا بی فارسی همی برطها بی جانی همی رسکن تکھنے کی مشق کی زیادہ ہمین افرائی بی كى جاتى تقى ملكه ايك درىيد من اس كولسند نهين كيا جا نا تفاء اور معن بزرگان بالسين بهمن يخت تنفي اوركين تفط كراطك المكفنا سيكه جامين كي نوعيرول كوط للحين كي لبكن والده صاحبه كوسطف كالوركفني كمشن كرنے كاعبر معمولى منوق تفااتھوں سے

اليني برسي حجازا دكهاني مولوى سينطيل الدين صاحب ويورسه خاندان كے اباب ا تالیق کی حیثیت رسکھتے تھے،اس کی اجازت جا ہی اٹھوں نے ان کے تفاضے اور ان کے دی حالات کو دیکھراس کی بقدرصرورت اجازت دی اور والدہ صاحبہ نے ابينے ماحول كے رواح اوراسينے خاندان كے مغبار كے برخلات اجھاخاصر كھنا كيوبا، اوراس جيز في ان كوا بني تصنيف و تاليف كي كام بن برعى مدودي ـ بوكتابي اس زمامنه بن زياده ان محيمطالعهي ريس اورين كاان كى زندگى بن اور ذبهن بريكم والزيراء ان بيض الانبياء مقاصدالصالحين ما ترالصالحين طلى الفراسخ الى منازل البرائيخ طرين النجاة كانام بيسنے باربارسنا ہے بمجھ عرصہ كے بعد نبن كتابي اور ان كے مطالعتى آئيں من كا الهوں نے بہدن انز فبول كيا الك نواب سيد صدان من خا مرحوم كى كتاب الداد والدوارس سيران كومختلف آبات قرآبي كينواص اوراعال قرآبي الاعلم بوا اورا كفول نيان بسيبهن سي بيزون كوابنامعمول بناليا ، دوسرى كناب المجربات دبربي اس سيحفي المفول في بهين فائده المفاياء وركام بباننيسر ليعبرالروبا ا جس مي وه تعبيرس منفول بي جو صفرت محدابن سبرين نے لوگوں كے خوالوں بردیں اور اس كاصول بيان كفي، والده صاحبه كواس كتاب كمطالعه البين تجربه ا در فدا دا دملکه کی بنا در پنجوا بول کی تعبیر دینے سے بڑی مناسبت ہوگئی تھی، خاندان کے اكنزلوك ان مسے لینے خوالوں کی نعبیر لوچھنے اوران کا اکثر نعبیر سے بیکائیں۔ اسى ندا نے میں ایک نعمیت عظملی کی طرح ان کو ہا نفت مرتوم کی ایک منا جامنیطوم

س كانام تعميت على بدي ال كني ال كابرشعراسا بنصني من سيكسي الكياسم سينترع بونا سے، اور اس اسم کی مناسبت سے اسی صنمون کی دعاا ورمنا جان ہوتی معلوم سے به بانف كون تقرر ال كايورانام كما تفاء كين ماسه خاندان كے لئے بربانف في اور ہوئے،ان کی بیفبول منا جان سے نفظ لفظ سے ضلوص اور دعا کا سجا حد بہ ظاہر بهذنا بيمانان كى عورنوں اور محيوں اور مهنت سيم دوں كا ور داور وظيفه بن كيا اكترلوكوں كوبيرز بانى يا دھنى خاص طور برجب كوئى فكريا بريشانى كى بان ہونى ياكولى عم يا من و لال كا وا تعديق آتا توبدانفرادي با اجتماعي طريقة بريرسي ورد كے ساتھ يوھي مانی اوراس سے بڑی نسکین اور تفویت ہوتی ۔

حفظ فرآن

مردون بس توحفظ كارواج بهاسے خاندان میں شروع سے رہا ہے، اور سروورس برسے برسے سے افظ موسے میں الکن عورنوں میں مجھے معلی نہیں کراس وورسے کہلے كولى حافظ كفاء معلوم بنبس كباخاص محرك بنش آباكه اس طبقه بن قرآن مجيد بصفظ كرنے كا شوق بيبا بوكيابس ببني كهيك اكسس بيلے والده بي كوشوق بيدا بوا باان كيسي اوربهن باعزيزه كوليكن ايك وفت مين مبرى والده ان كي تجعلي بين صالحه بي ان كي له أبنامد رصنوان وسمير ١٩٥٤ عرك ايكم منهون سيمعلى بوتام سيم علوات والدصاحب سي اخذ كيموع بن كه حفظ فران كاخيال سي بيل الخيس كوبيدا بوادا ورائيس ني اس مبارك لللك كا عادكيا

ایهانی اوردواور در بربهنول نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا ادان میں سے ہراکیا نے ایک کا یہ ایسے در برسے حفظ کرنا شروع کیا جوان کے حقیقی بھائی یا محم تھے جھیوٹے اموں میں عبدیدالشرصا حب فو دحید جا فظ کھے ابدت میسے اور عدہ قرآن مجید بڑھتے تھے ،

والدہ صاحبہ نے انھیں سیحفظ کرنا مشروع کیا ، ان دونوں بھائی بہنوں ہیں بڑی مجست کھی ، میں نے کم بھائی بہنوں کو ایسالیک دوسرے کا جا ب نار بایا ، جیسا یہ دو نو ب بھائی بہن تھے ۔ غالبًا چار بانچ سال ہی چھٹائی بڑائی تھی ، تین سال میں انھوں نے حفظ کم کی کریا، آگے بیچھے بیسب بہنیں حافظ ہوگئیں ، ان کے حقیقی بڑسے چھاڑا دیمائی مولوی سیخلیا اور سربیتی فراد ہم نے والدہ کہی تھی مولوی سیخلیا کی بڑی ہمت افرائی اور سربیتی فراد ہم نے والدہ کہی تھی اور جب حفظ مولک میں ہواتو انھوں نے ایک بڑی وہوت کی دعوت کرتے تھے ، اور جب حفظ مکمل ہواتوا کھوں نے ایک بڑی وہوت کی۔

#### رمضان كامعمول

اندرونی جذبه اورفطری تریم اس پرستزاده مجھے یاد ہے کہ برلیک مرتبہ جھپ کردینک والدہ صاحبہ کا قرآن کھڑا سنتارہا، وہ تزاو برع بڑھا رہی تھیں لیا معلم ہوتا تھا کہ اسمان سے بارش ہورہی ہے، وہ لطف آئ مکنیں بھوت اشاری ہوجانے کے بعد الحقول نے والدصاحب کو قرآن مجید سنایا، اوراس میں مزید جلا پراہو کی اسموع خرک حجب مک ان کا جا فظر کام دنیا تھا، وہ اپنے بھنچہ جا فظار پر برطیب ارجان صاحب ہیں ہمیشہ دورکرتی رہیں، آخردن مک جب مک کھوں نے اپنے معمولات اداکے وہ بختلف سورٹیں مختلف ناکہ وہ اورا بات نہایت صحیح طریق برا ورا برجا مکر نے پراورہ جس کی نادہ کے ساتھ برابر بڑھھتی رہیں۔

### كالى ويصنى اورعاومناهات كاذوق

اب وه دورا تا م کرالشرنعالے ان کوابنی نعمت خاص سے نواز طبع اوران کو دعا و مناجات کی وه دولت اور نسبت عطا خرا ناسبے ، جوان کی تبولید بی ترقی کا من زیبه اور ہزاروں سعا د نوں اور نمتوں کا ذر بعبہ اور سرخم پر بنا ادر میں کی مثال ہیں نے اس دور آخر میں صرف خاصان خوا اورا کا برومثائے ہیں دبھی۔
اس دور آخر میں صرف خاصان خوا اورا کا برومثائے ہیں دبھی۔
اکٹر دیکھا گیا ہے کہ جب خدا کا کسی پر نفال خاص ہونے والا ہوتا ہے اور خدا کسی کوابنی طرف تھیبنجا جا ہما اور خدا سے اس کے اندر الے کی اور سے بینی اورا ضطراب و پر بینا تی ہیں اگر دینا ہے ایک میں میں اس کے اندر الے کی اور سے بینی اورا ضطراب و پر بینا تی ہیں گار دینا ہے ، ہزاروں سکون قربان اسسی سے اس کے اندر الے کی اور سے بینی اورا ضطراب و پر بینا تی ہیں گیا کہ دینا ہے ، ہزاروں سکون قربان اسسی

مر الماري برجوسب سعم الكرف المريد النالي بركه طواكر في ما ورسيس نور كراس سع جورف منابي برجوسب سعم الكرف المساكرة النالي بركه طواكر في ما ورسيس نور كراس سع جورف اس نا کاره اورگنه کارکوبهنت سے بزرگان دین کی سوائے عمری اور حالات تکھنے کا التّد نے موقعہ دیا اکثر دیکھاکہ س برعنا بیت خاص ہوتی اس کی زندگی میں ہے جینی کاکوئی سب پیداکرے اس کوسد سے سے میں سے اٹھاکر اینا بنالبا، بہدن سے بزرگوں کے حالات كى نېدىلى اور دوز كې نېش كا درىيدى اضطراب بناص كولېدى سے لوگ اختلاج ے نام سے با دکرتے ہیں ، والدہ صاحبہ اکثر کہنی تفیس کے میں ایک مرنز بنران شرکیب بر مورسی کفی رمیں نے سے ایت وکھی :-اورحب تجدسے لوجیس میرے بندسے محد کوسو وَإِذَا سَمُلَكَ عِبَادِئُ عَنِي فَإِنِّ بين تو قرب مون قبول كرنا مون دعا ما سكتے قَرِيْنِ أَيْنِ كَعُونَا النَّاعِ إِذَادَعًا والي دعاكوجب مجصس دعا الكين فياسخ لَيُسْتَجِيبُ وَلَيْ وَلَيْخُومِ وَإِلَى كُلُّكُمُ كه وه حكم ما نبس مبراا ورنقين لائن مجومر ناكم كَيْسَكُ وَكُنَّ ٥ (البقره-١٨١)

بار با به آبیت برهی به وگی اور مکن سے که اس وقت مک حفظ کھی کری بول بہان وقت مک حفظ کھی کری بول بہان وقت مک بات اکرم سے آنکھیں کھیل گئیں اور ایسا معلوم بواکہ کوئی کھوئی بوئی کی جنریا کی اور کوئی نفید کے دل براکھد با اور کوئی نئی حقیقت دریا فت کی کہنی تھیں کہ معلوم بونا تھا کہ جیسے کسی نے دل براکھد با بوا ور کوئی خزانہ ل کی جوا ورسانے ہوا ور کوئی خزانہ ل کیا جوا ورسانے تفاوں کی بخی باتھ آگئی ہو، نس اسی کومضبوط برا نیا اور داننوں سے دا ب لیا ا

نیک داه برآئیں۔

دعا کا ایسازون بربرا به واکرسارا و جوداس سیسر شادیموگیا، ادهراختلاج مشروع بروا، ایک میمان اور برجینی سی بروقت رست ملی ابنی زندگی کا انجام ائنده کی فکر، نوش نصیبی ا و ر کامیا بی کا شوق بروقت دل و د ماغ برجها یا رمنا تفا

اس برونت کی بے بینی اور اضطراب بین اگر کسی جیز سے سکین ہوتی تو صرف عا اور مناجات سے بہی درد کی دوا، روح کی غذا اور زخم دل کا مرہم تھا، ایک اندونی طاقت کھی، بجو ان کو بہر وقت دعا اور مناجات بین مشغول رکھتی، نود ہی بے بین کرتی، بجر خود ہی منافول کھی، نود ہی باتی بین کرتی، بجر خود ہی منافول کی منا

ان کو ہر دعا براعتمادا ورالسرنعالی کی رحمت پرنا زبھی بہت تھا اپھے اپھے لوگوں

یں بیں نے دعا کا وہ ذوق اور دعا بیں ایسا بینین نہیں دبکھا جیسیا اپنی والدہ صاحبہ کی

زندگی بیں دبکھا ہے ان کی زندگی اس صدرہ نے کی تعمیل کا نمور تھی جس بیں کہا گیا ہے کہ

"نہاری بانڈی کا نک کم ہوجائے تواس کو دعا ہی کے ذریع طلب کرواور تہماری ہوتی کا

تسمہ ٹوٹ جائے تواس کو بھی الشرہی سے مانگو ہو۔

ان کی ساری زندگی دعا اور منا جات ہیں گذری ، ما تورد عا بین ہنظوم مناجا نیل طھتے

سونے جاگئے ہرفکر و تردد کے موق ربر طھتی تھیں۔

بجين سيرم بهائي بهنوں كواس كا عا دى بنا بار مجھے يا دسپے كہ جب بس بجه كھنے يوھنے كے فابل ہوالوالھوں نے مجھ سے فرایا: ، تم حب بجه لكها كرونونسم النيزك نبدسب سے بہنے بدالفاظ تكها كرو: "اللَّهُمَّرُاتَنَى بِفِصْلِكِ افْضَلُ مَا لُولَى عَبَادِكِ الصَّالِحِينَ: (كَالْتُر ا بنے فضل سے مجھے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ جبزعطا فراجو تو اینے نیک بنید وں عطاکیا کرتا ہے" ان كوبېرموفعه كى اتنى دغائيس اورسنون وظالف يا د تنظيم بنواس زماني كى مارس کے اچھے استھے فضالا کو با دینہوں سے ان کا بنیعر بالکل حسب حال اوران کے اصل ذون کی

تبراشیوه کرم ہے اورمیری عادت گرالی کی ن الو الم اسم الم مولا إترك درك فقرول كى ان کے بہتوان کی اضطراری کیفیت کوظا ہرکرنے ہیں اور میں نے ان کو اکثر ملنزم اورمطاف مي بره ها ميه اور فراذون وفائده محسوس مواسم-كونسى سركارسين كالميسب كوامرا كونسادر بارمين بم مركولي كفرا كونساده نناه يحي كليم الكرك الكرا كونسا درم نتس درسي كالكالي

س ج اسی سر کارسی می توما کرشا دمون! مرج اسى دربا رسيس كلى أوخوش موكر كهرون! اج اسى دربا رسيس كلى اوخوش موكر كهرون! دعامي النونعلية ان سيرة ومضامين اداكروا نا جوابل نفين اورابل فلوب كا فاصبى طبيعت سروع سي وزول بهت تقى اس كے علاوم سنون دعا و ل اور تيكف عرص حال محروه منجد من اور فرص نمازوں محرب العمم كرين اكثر نظم من باركاه الى من اینامدها بیش کنین اوراینے مالک کے رامنے فریاد کرئیں۔ ببه مناجانين درد وانزسس لبريز موني اوربهين جلد فبول اورزبان زديدهاني اورخاندان بسبيال اور بحيال ان كويا وكرلينس، اوريط صفى تفييج ب وفت بيمناها تب يره على جانب الكرسال منده جانا اوردل امندات عصموان كي مناجانول كامجوعه ، باب رشمن دیکه کرایک صاحب دل اورعارت نے که انها کر سے بیان عاربی، اس کو الين مالك برايك نازاوراس ك سأته بنرك كالبك فاص نعلق معلى بونام بخدم بزا يه مال مے کران کے بیسطنے سے ایک ناص کیفیبت محسوس ہونی سے، اورطبیعت د عاکی طرف متوصيهوها تيسير والده صاحبه من وابني الكنفسنيفت بن اس زمانه كي كيفيت بيان كي ميراس زباده ان کی بیج اوراتھی ترجای نبی ہوسکتی۔ "د عاكويا مبرى غذائفي، لعبرد عاسك مجهرين منهوتي، د عاكى شغولبيت اننی برهی کرنام مناعل جیوت کے اگران بھی کرنی تو دعاکے ساتھ کرنی کو کی گھون دعاسے خالی مزکزرنی جمعہ کویار وزعید تھا، اونی انتقیت عبد کا دن تھی سمے

تهم دن دعاكرتي اخاص كرعصر سيمزوب آفنا ميكن ننها بيم كردعا برايئ خول

رای کسی طرف انکهای مرع کی براوا زیراور بردان کے ساتھ دعاکی ا

حق الانكان كوئى وقت دعاكا ضائع نركرتى، او دكوئى بات مذهبور فى بهرنون سے
امان انگنى اور بهرخو بى طالب بهوتى، بياس الكتفيقى كى دحمت وعنا بيت
غفى كرج جو معا لمات زندگى بين بيش آنے والے تنفے، دعا كے وقت سيم بين نظر
به وجائے، اور اس قدر جوش بيدا به وجا آگا کہ بے خودى به وجائى اور تمام حكم آنسووں
سيز به وجائى، اوراس كى شان قدرت برنظر كركے ترط ب جائى جس طرح مرغ ذبيع
توبيا ہے، گر بے خودى بي بھى دعا جارى دہتى ہے، اور بهرو قت اپنے قبا ذبير
توبيا ہے، گر بے خودى بي بھى دعا جارى دہتى ہے، اور بهرو قت اپنے قبا ذبير
توبيا ہے، گر بے خودى بي بھى دعا جارى دہتى ہے، اور بهرو قت اپنے قبا ذبير
توبيا ہے، گر بے خودى بي بھى دعا جارى دہتى ہے، اور بهرو قت اپنے قبا ذبير
توبيا ہے، گر بے خودى بي بھى دعا جارى دہتى ہے، اور بهرو قت اپنے قبا ذبير

ہوعیہ بتمن کے ہیں شادے زاہی عالم میں نام ہوگا سجدے سے مرمرگز نہ اطحالی جب کے لکو کچھنسکین نہ ہوجاتی، دعا کے بعد سجھے اس قدرتسکین ہوتی کرگو یا دحمت کے دروازے کھل کئے ہیں، اور ہیں خزانہ وحمت لوٹ رہی ہوں کہ جبی خود کجو ذہنہ ہی آجاتی ہے اور کہتی ہے

كيون ذكرة مجه كومال بيرب تيم المركان المارك المارك

ان رسالهٔ الدعار والفدد (فلمی) صفحه ۱۱ و ۱۱ مبارت من ومن نقل کی کی سے کوئی ترمیم یا تبدیلی نیس کی کئی اشعار کھی انھیں سے ہیں۔ W.

دعاکی محوست اوراس کاانهاک زنزنرط صناحا نا نفاا وراس بن ان توعیب لذت مسرور بوش و فروش اور سرشاری کی کیفیب محسوس مونی تفی اسی زمانه بن ان کی موزوط معیت اور بن و فروش اور سرشاری کی کیفیبت محسوس مونی تفی اسی زمانه بن ان کی موزوط معیت اور جدب دل نے اس کونظم کا قالب بھی عطاکبا اور وہ اپنے دلی جذبان کواشعار بین اداکر کے اپنے دل کونسکین دبنے لگیں اور ان کی بین دبنے دلی کونسکین دبنے لگیں اور ان کی بین دبنے دلی کونسکین دبنے لگیں اور وہ اپنے دل کونسکین دبنے لگیں اور ان کی درا کونسکین دبنے لگیں اور ان کا درا کونسکین دبنے لگیں اور وہ اپنے دل کونسکین دبنے لگیں اور ان کا درا کونسکین دبنے لگیں اور وہ اپنے دل کونسکین دبنے لگیں اور وہ اپنے دل کونسکین دبنے لگیں اور ان کا درا کونسکین دبنے لگیں اور وہ اپنے دل کونسکین دبنے لگیں اور وہ اپنے دل کونسکین دبنے لگیں اور وہ اپنے دل کونسکین دبنے لگیں کونسکین دبنے لگیں اور وہ اپنے دل کونسکین دبنے لگیں درا تو کا درا کونسکین درا تو کا درا تو کا درا کونسکی درا کون

اس مالک مینی کومیری کرب دراری محدالسی نینداکی کدم محدد نبارولاکردنیا مرسب بہزدینا، ایک سال منواتر بیشغولیت دہی اس سے الی دلیسی ہوگئی کہ وعاسسے زبادہ کوئی جبر محبوب مذہوئی نام توبیاں ایج ہوجاتیں، دعاکی اتنی عادی ہوگئی تھی کے اکثر نماز میں بحا مسورہ کے دعاما شکنے لگنی اور کا موں کا کیا ذکر اس مالكونينى نے دعاسے البى دجيسى ميداكر دى كھى،كەلغېردعاكے مجھے ارام منہوتا، حب نمازاورد عاسم فارغ موتى نوحزب الاعظم كاوردكرني، اوربار باردبراني اور طلوع آفناس عزوب آفناب بك دعاسه غافل ندر بهني رزبان سيحفي اداكرتي اورقلم يصطفى ول اس طرف ابسامائل تفاكه نو د بخد دا ليسه الشعارمنه سي منطقة كويا ملاح كي مهوسم بن بناب كريد دزاري كيم سائف التعاريط صني اوروني اس مالكيفيفي كي فدرت ورحمت براس فدر كهروسه بفاكفسمت كوابيح مجهي او است صاحب ندسبر محمله بروفت نازكرني اورنمام شكلوں كواسان محمتى ده وه خوانهنین ظاهرگرنی جومبری نسمین سی احدا در دننوار کفین، مگراس کی تنان كبرياني برنظر كركه كهتي

ذره کوگرهای ایس کرسے رسک فخر نبری صفت به دیکی کرکبوں وصله میرا بیدی میری صفت به دیکی کرکبوں وصله میرا بیدی

اس کی عنابیت و شفقت بر مجھے اس قدرنا زنھاکہ یک تھی "با رحم الراحمین الله می کونی کونی کونی کونی کا بیاب بنیں کرے گانوالیسی چنے یا روں گی کراسان و بین بل جا بن کے اور تبرے درسے ہر کرز سرندا ٹھا کوں گی ہے مناظموں گی ہیں اس درسے کوئی مجھ کواٹھا دیکھے میاشموں گی ہیں اس درسے کوئی مجھ کے آرزوس کی آٹھوں گی ہیں دہی کیکر

بیاس کی محبت اور هنایت و رحمت تفی کداتنی بڑی سرکاریں مجھے ابباؤهیب ط کر دیا تھا، اور بے جاب کرمیں کہنی اور کہ کراپنی بات پراڑ جاتی، اورا تنا بڑا با دشاہ مالک الملک جوکر مجہ ادنی فقیر کی ناز برداری کرتا ہے

به ثنان دیمی تیری نرای بی ما سیمی تجھ سے نوائش راصی بلاکے دنیاکرم ہے تیرا مضال بھی ہے کمال بھی ہے یہ

شادي

والدہ صاحبہ کی عرشادی کی ہوگئی تھی، اوران کی کئی ہم سنوں اورعز بزوں کی خان اوران کی کئی ہم سنوں اورعز بزوں کی خان اوران کی کئی ہم سنوں اورعز بزوں کی خان اوران کی کئی ہوگئی تھے۔ شاد بار مجمع ہوگئی تھیں، کیکن ان کی شاد کی کے بارسے میں والدین انھی کو کی فیصلہ ہزار سے تھے۔

ك رسالة الدعا والقدر" (قلمي ص ١٥-١٦

میزے واکدما جدمولانا صیم بید عبدالحی رحمة الشرعلی کا بهای ادی الا ساتھ بی ابنی حقیقی ماموں زاد بهن سے بنسوہ حفلے فتجوری بوئی تھی، طرفین بی بنما بیت مجیت و موافقت تھی ماموں زاد بهن سے بنسوہ حفلے فتجوری ایجانگ نتقال ہوگیا، اینچے بیچے جمرت ایک موافقت تھی ہوا محلات میں ایجانگ نتقال ہوگیا، اینچے بیچے جمرت ایک یاد کا رجھ وڑی میرے براس اجانگ جادہ کا ایسا افر ہواکہ باوجواس کے کہ ابھی ان کا حرف نتی والد صاحب براس اجانگ حادثہ کا ایسا افر ہواکہ باوجواس کے کہ ابھی ان کی صرف نتیت سرال کی عمرت موافقی ان کو می میں براس اور براس نتی الشولید اور براس او

س ماد نه کے بوران کے دل بین اس بات کا شدید تقاصنہ بریا ہواکہ والد صاحب کی اور سے ہوجائے امیری واللہ اور سے معاس اور جوابنی دنیداری اسلیقہ مندی اور پڑھنے کے ذوق کی وجہ داداصاحب کو نہا بیت عزیز تھیں۔

لیکن والدها حب کی طبعت شادی کی طرف راغب نرهی، اوران کی طرف سے انتہائی سعا دے مندی کے با وجوداس معالم بین خاموشی تھی، مجھ سے ان کے ایک نہا ہے۔ برکطف اورعزیز دوست بنشی عبدالغنی صاحب مرجوم نے بیوا قعد نایا کہ بین ایک مرتبہ رائے ربائی گیا، حکیم صاحب کے والدمولانا فخرالدین صاحب کجھ سے بڑے ورو ایک مرتبہ رائے ربائی گیا، حکیم صاحب کے والدمولانا فخرالدین صاحب کے مجھ سے بہائے سے کہا کہ کیا ہماری ڈیور طعی اب بے براغ دے گی ہوئی نشادی نہیں کرنا جا ہے، ہمائے بھواس گھری کو گئی جو اس برراضی کرور میں نے کھونواکر مولوی صاحب کی بڑی خواہش اور تمنا مے کہ آپ دوسری مولوی صاحب کہ کہا کہ آپ کے والدصاحب کی بڑی خواہش اور تمنا مے کہ آپ دوسری نادی کرنس اگر ہے انکار کیا تو ان کی ناراضگی کا ڈر ہے ، آخر کا روالدصاحب باب کی اطاعت اور تمیل کی کم کے خیال سے راضی ہوگئے اور نا ناصاحب کے بیال بیجنا میں بھی ماگیا۔

بہاں پراس بات کا ذکر کردیا کھی صنروری ہے کرمس طرح خاندان بی ہمانے ناناصاحب کا گھرسے زیادہ کھا نابتیا اور خوش حال، باوجا ہست تھا، ہمانے دا داصا

اله فاندان مي ميرسه والدصاحب كابيع ون تفاء

47

کے بیال اسی فدراس جیزی کی تھی بہال کوئی جا کداداور زمینداری عرصہ سے دھی خاندان كاس شاخ سي مست اوبرسطم دين كاسلسان الربائفا اورب مولوي كالموان منهورها بهان جائداد كے بجائے والوں كاذ بيره اور دين علم نسلا بورس مقل بوتار با اور بي اس کی سیسے بڑی جا کرا دھی اس دور میں خاص طور برگھر میں ایک طرح کی تنگی اور میت تھی۔ داداماس ماذق طبيب برسے فاصل اور صنعت تھے، نبی طبیعت میں لےنبازی اور نوداری بهست تفی بمعی معاش کی طرف بوری نوجهنین فرمانی گھرس سی سی وقت فاقه بهوصانا تھی کوئی بڑی بات رہھی۔ والدصاحب مرحم نظامس ندوة العلمارين كيلينس عاليس روبها بوارك ملازم تنفي بيراس كوهي ترك كرديا السي حالت مين حب بدييام ببويجا توميري نا في صاحبه كواس كيفبول كرفي برازد دم واعورنني ان معاملات بي زياده دور من اورصاس ہوتی ہیں، گھرسے گھرملا ہوا تھا، وہ گھر کی حالت سے واقعت تھیں، پہلے دننہ کے مقابلیں اس كونزسى ديناان كے مجمد ميں نه آيا، جان لوجور كملى كونكيف ميں والناان كے زديك كونى عفلمندى كى بان منهى بيكن نا ناصاحب كووالدصاحب كي سائف بن كان عن عن عن المعان المعربي كالمعن على والدصاحت ان سے روحالی استفادہ کھی کیا تھا، ادروہ ان کی عمیت اور صلاحیت سے بهی وا قصت تنفی بیام آستهای وه کھل کیے ،اور کو باان کی مراد بوری برو لی نالی صاحبہ مسالهون فيصافت كهد باكرت والناصاع عالم اور بونهارس بين النام وتريي منين دسيرسكنا ميرسي نزديك عزمت اورا مارت كى كونى الممين بنيس اصاد بلين كاير

صلاحبت اورعلم ہے۔

نودوالده صاحبه كى زبان سيراس كوستني، ايني رسالة الدعا والقدر مب

مل*ھتی ہیں*:

رجس طرف سے زیادہ کو سنتیں تھیں وہ میرے چیاکا گھرتھا، دو بہنیں میری اس گھرس منسوب ہو جی تھیں نیے گھرا کیہ ترت سے سرسراور آباد تھا،
دنیا وی اعتبار سے ہرخوبی میں بے مثال تھا، مال و دولت، عزت اشم وجیا معددت و سیرت، غرض اس سے بہترکوئی گھرنہ تھا، یہا ہے لئے باعث فخف میں میمھا جا تا تھا، والدہ مرحومہ کی دلی خواہش اسی طرف تھی لینے حقیقی بھائی کے کھر رویس کو ترجیح دنیں، اور مجھے بھی یہ گھرعز بزنی ایم بائیں میرے موافق تعین، مگر والدم موم کا خیال تھا کہ مفلس ہو مگرمتھی اور برہم نے کا دموہ بہنو بی بیال نہیں بائی جاتی تھی کیا۔

اس کش کش اور تر د دُانظار کے زمانہ میں والدہ صاحبہ نے جن کواس زمانہ میں نوالوں سے بڑی منا سبت تھی گئی البیے نواب دیکھے جن میں والدصاحب کے گھری طرف انثارہ نھا اور بہ کہ اگریہ دونوں گھریل گئے توالٹر تعالے کی طرف سے مناص عنائتیں ہوں گئی اسی کے آگے بیچھے ایک نہا بیت بشارت آمیز خواج کیھا جس سے وہ زندگی کھرنسکین حاصل کرتی رہیں جب وہ اس کا تذکرہ کرتیں نوان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوجاتی وہ تھتی ہیں :۔

"ابك دات كويس ني والب ديجهاكه فاص اس مالك كريم رحل ورم كي عنابن ومهربای سے ایک ابنه کرمبہ مجھے حاصل ہوئی، صبح نک وہ زبان پر جارى هى مركيمة فوف البيالها كماكيس بيان مركسي منهسي كلنا دستوار تفااور اس كم من كلى مجه معلى منطع بريب منول ريورك الونوسني سلي كلول كي اورنام فكرتم كبول كئ ابن اس نوس نصيبي يه ظركبا اور اس خواب كو ببان كيا برخص سكررتنك كرنا، اور والدمروم نوسني بس رونے سكے، وه آبیت کریمیر بیسیے؛

سوكسي كومعلوم نهبس وجهيا دهرا

فَلَانْعُلُمُ نَفِينًا مُعْمَى كُمُ مِنْ فَوْلِوْ اعْبُنِ جُزَاءً إِنْ مَاكَانُوا مِهِ الْ كُواسط اللهول كالفائل بجملون (السعده-١٠) بدله اللكا وكرت نقي

بالأنزناناصاصب كافيصله اوراراده غالب زيااورسام (مين واعي) بن بخبرو تولى ببرست نه بوكبا، دا دا صاحب اس رستنسط باغ باغ اورابين انتخاب مطلن اورسرور تط والدصاحب كران المعول نے كفركا سازان تظام اوروالدصا كى دوجهو في بمنول كوم دوسرى والده سيخس، والده صاحبه كوالدكرويا، اورتود وه اور دا دی صاحبه مرحمه گفراور مجی کی طرف سے بالکل فارغ اور مبک دوشن

الدعاروالقدر" صسور

#### شبروبركت كانزول

والده صاحبه اینے سے گھرس ایک نواس کا اکھوں نے وہی نقشہ دیجھا جس کو وه سناکرنی تفین بنگی زشی کا زمانه بهجی فراعنت بهجی فاقد اکھرمیں کئی کھانے والے اور داداعنا كى مدنى برائے نام، او مفرنانی صاحبابنی شفقت كی بنا دیرانس توه میں رہی تھیں کہ بنے كو كجفائليف نونهس ميهميمي ما الوضيت كركهم مي مجه يك رياسهم، بالهنب والدُّصام نے کئی ارمنا یا کہ جب میں کسی کو اپنے میکہ سے آنے دیکھینی توجو کھے بریا نظری رکھاریتی اور الك جلاديني تاكه بمعلوم موكه كطانا بك رياسهي بطالانكه انس بي يا بي كسيوانجونه وا تعص اوفات نانى صاحبه ابنى فراست سيخال ليتنب اوركها نے كاخوان تكا كر جيجي يا كجهرى عصد كم يعدوالدصاصية مطب شروع كرين كااراده كبا، والده صاحب كهتى تفين كه تجهيسيم شوره بيا ، مي ني اس كى بڑى تائيد كى ، اورمطب كاسلسلة شرفع بوكيا، مطب شروع بوسنے ہی وہ بربشانی دورموکئی،آمدنی کاسلسلہ شروع ہواا وربہت حلداننی بركت اورتر في بهويي كه كهركا نقشتهي بدل كيا، كهرم كا براحصه خام تفاروالده صاحبه كي بلنديمني اورزنده دلى سيماس كانعمبر كاسلسام شروع بهوا، اور رفنة رفتة الك بنجنة ولي المركزي دونون بهنول اور كهائي صاحب كواس طرح ابني ترست اور شفقت ني كباكه وه مال كو بجول كئے اورسارى عمران ستنے انھيس كومان تمجھامس كھرمين تود كھروالوں كوتھى تھى له و اکثر میدعبدالعلی صاحب

فافر کرنا برانا نفا اب و بان برگفرسد زیاده مهانون کاسلساین وع بوگیا، را مربی اوکوهنو بین اینی برایون اور فربب و دورمهانون کاملیا و ما وی بن گیا:

اسبنه اس گفرکانفشدا دراس کی خصوصیات اور کفورسے عرصه بن بهان بوتند بی مولی اس کا ذکر خود اکھوں نے اپنی تخریب کیا ہے، اور وہ اکھیں کی زبان سنے سننے کے قابل ہے، اس سے ان کے ضبقی حذبات اوران سکے ذور ف اور رغبت کا بھی اندازہ بوزیا ہے۔

ا بینک اس گری و دولت نمین نفی کروه نوبیان نفین جن برنام دولت ختم مناز کردی جائے ایک ایسی چربی جس کو حاصل کرنے کے لئے دولت ختم کردی جائی ہے، جب بھی یہ دولت کم نصیب ہوتی ہے، بھر علم کے ساتھ ہزادوں خوبیال موجود نفیس دولت وه بجری ہے جس کے ساتھ ہزادوں محفکہ شرح بوئنی فوبیال موجود نفیس دولت وه بجری ہے جس کے ساتھ ہزادوں محفکہ شرح بوئنی اس فالک تفیق نے دولت مندوں سے زیادہ مجھے عزت دی اوروه ہرائی اور عنایات مجھ برگیس جن کا اظهار کرناامکان سے باہر ہے، اس فلیل آلدی میں وه کام کروائے، بو دولت مند نہیں کرسکتے، وه صرورتیں پوری کیس بوکسی وقت وه کام کروائے، بو دولت مند نہیں کرسکتے، وه صرورتیں پوری کیس بوکسی وقت بین نہیں نہیں گئی کو کا میا بی منہ مولی علوہ اس کے شادی وعیرہ کی کوئی صورت نہیں نفی، رسم ورواج بھی ضروری اعظا دینے گئے تھے، ایک معولی طرفید سے کندر ہوریا نفا۔

بهال میں اپنی خصوصیت نہیں میان کرتی ملکہ اس مالک شیقی کی قدرت اور دعا کی عظین ومرکت دکھانی ہوں ہے کہ خیدرہی روز میں بیگھر قابل رشک ہوگیا، ندوہ كهربانه ونتكى ننام صزورتين نهابت فراعنت اورخوني كيمسالخفايورى بوناكين نعب صدر ابلاجمی خاصی ننا ندار عارت نیا رہوکئی مس کھرس مجز فکرسکے اور کھیے منظا، اس کھرکو مالک شغی نے مال اولادا ورنام خوبیوں سے بھردیا،اور برحالت فابلِ اطبینان ہوگئی اس مالک شفیقی کی تھے السبی حمتیں اور مرکنیں مجھ بر متواترنازل موئس کو بارحمت کے دروا زے کھل کئے ، کھرجنت کا نمورنس کیا، تام اميدس سرسز دوكس اجالات جونسيت دورسي تنفي السيع وسيع مويحك دوزبك كى سوجھنے لگى بهم كوابنى صرورتنى لورى كرنا دىشوارتھا، اس كے ففنل سے دوسرون كى صنرورنى بهم سے بورى دونے تكبين بيلے ايك ما واطبينان سے مذکرندنا تفاءاب بربون مهانون سے دستر نوان خالی ناہوتا،اس کی عنایت سے تمام تعمتين موجود موكئين بهرطرح كاأرام نرجيه فكريذكوني اندلسينه

اکے جال کر لکھتی ہیں: میں کھرمیرے نئے جنت اور بہ خدمت میرے نئے رحمت بھی کو با ہیں سائیر رحمت میں آگئی انہ کو کی فکر رہی نہم ، ہرگھٹری شکر میں گذرنے لگی۔

ك الدعا والقدرص ١٠٠١ إ٣

كس زمال سي رول من كراد ا ترسانعام ولطف بصركا تدني محد كوكيا بني آدم الشرف الخلق اكرم العالم ي صبروشكر كى اور مولات كى يابندى لاسلام (من المر) بها رسے هرك لئے بك خاندان كے لئے عام اكرن (عم كامال) تفاءاسى بسابك سال كاندراندرتقريبا دوسين كوففه سددادا صاحب اورناناص دونون سفانقال كيا اس طرح مبرك والدصاحب اورميرى والده صاحبه دونوس كو الك بالعاطرة كاصدمه بين آيا ، اوردولون يح معنى بي الك دوسرك كي متركعم في الحدللتركرد ولول اس رست تم كالميابي اوراس كفرى ترقى وبركت د كبي كردنباسس اب والده صاحبه كافيام زياده تركصنورسيد لكاء انظام خانددارى كى سارى ذمهدارى ان يقى مهانول كاوسيع سلسله تفا، فاندان كي مجتعليم كرسليل بي متقل طور برهيم رسنت تقعه بهائي صاحب تعليم حاصل كررسه يخفي مختلف مهالول اور فاص طوررعزيزول كى فاطردارى اوران كى طنيتوں اورمزابوں كى رعابيت سے حقوق کی ادائیگی برا نازک اور شکل کام تھا، والدہ صاحبہ کی زندگی اس دور میں اس ابتارو قرباني كالمورة تفي بومهندوساني عورتول كاطره الميازا وردبن داروترسين يا فست ك الدعا والقدرص

مسلمان بيبيون كا شعار به وه والدصاحب كاها ذت كے بغير با وجوداس كے كانھون ان كو كھركا الك بناركھا تھا، ان كى چېزوں بى بلاا جائز ان كو كھركا الك بناركھا تھا، ان كى چېزوں بى بلاا جائز سمجھتى تھيں، گھر مى موسم كے جو كھيل اور باہر سے جو تحالف آتے جب كے الدصاحب كى اجازت اور صراحت منہوتى وه اپنے كھا نجو كا جو كا جي كا جازت اور صراحت منہوتى وه اپنے كھا نجو كا جو كا جي كا جائے كا جائے كا ابنى اولاد كو كھى دیناگناه سمجھتى تھيں،

والدصاحب كي نعلقات بهن وسيع توينه تقطي كمربهت لمنتخب لوكون سي تنفيه زیاده تربیروه لوگ تقیم بین کاان سے شیخ حصارت مولانا فضل دعمن صاحب سمیج مراد آبادی سے تعلق تھا،ان میں تھی بہت سی خصوصیتوں کی بنا دیر نواب سیرصد لین صن خال بہاد رئس بعوبال محرط سے صاحبزاد سے نواب سیدنورائحسن خال مرحوم سے بہت کرے اور مخلصا منعلقات محصدان كووالدصاحب سيدالسا تعلق تفاكران مح بغيران كوجبين بنبس أناتها الشخصوصى نعلق كي نبارير والده صاحبه اوربهار مصب كفروالول كانكي كوهى برباربارجانا مبوتا تفاء تقرب بلانفرب كوئي مهينة شكل سے ايساگرز تا تفاكسي نهسى بها ندسيدان كى مجم صاحبه المتنب اوردن دن كررمنا مونا المكن اس خلا الكياوجود والده صاحبه نے ایزار کھ رکھا وُاورایباطرز ولیسے ہی فائم رکھا جیسا ان کے خاندان یں چلاز با تفادان کی ساد کی خلوت بیندی و قناعت اور دنیا سے بے رغیتی برسروفرن

نواب صاحب مروم كے علاده والدصاحب كے حيدا ورخلص دوست ستھے،

2

بن کے پہاں آمدور فرت رہتی تھی، یہ دین دار کیا خدا اور نہایت خلص اجباب تھے، اور
ان سب کا تعلق مولانا فضل رحمٰن صاحب یا مولانا مح نوعی صاحب فرنگی محلی مسے تھا، ہو
والدصاحب کے مجبوب نزین استاد تھے، یا ان سے کوئی خاص علمی ودینی رہت تر تھا ایک
منتی محرفلیل صاحب دوسر سے نشتی رحمت الشرصاحب نیسرے حاجی شاہ محرفاں حب
اور جو تھے بننے محروب صاحب ہو والدصاحب مرحم کے استا داورات اوزادہ تھے، زیادہ نر
والدہ صاحبہ کا تقریبات اور ملافے پرانھیں چندگھروں میں آنا جانا تھا۔
اس پورے عصر میں میں زندگی اور خاندان میں بہت سے نشیب و فراز آس ہے،
منتد داولا دیں ہوئیں، نوشیاں کھی افرریشا نیاں بھی بیش آئیں، ان کے معمولات، وعب کا
منتد داولا دیں ہوئیں، نوشیاں کھی افرریشا نیاں بھی بیش آئیں، ان کے معمولات، وعب کا
منتد داولا دیں ہوئیں، نوشیاں کھی افرریشا نیاں بھی بیش آئیں، ان کے معمولات، وعب کا
منتد داولا دیں ہوئیں، نوشیاں کھی اور منا نا المبارک میں قرآن مجید کا دور اور لوجن او قات

شغف نزان مجید کا دوربرابر فائم رہا، رمضان المبارک بین قرآن مجید کا دوراور بعض اوقات
اس کا ترا ویری بین ختم کرنے کا سلسلے بھی تھا، بھائی صاحب کو والدہ صاحبہ سے اس وقت بھی
انس تھا، حبب ان کی والدہ حیات تھیں، اور لجد بیں نوا تھوں نے ان میں اوراینی ماں میں
فرق نہیں سمجھا اورا تھوں نے بھی ان کو ہمیشہ اپنی اولا دیر ترجیح دی، والدصاحب کی دونوں
بہنوں اور بھائی صاحب کی شادی بڑے دشوق مؤس سیفی، اورس انظام سے کی۔

صرمه ما الما ورساى ورساى زيرى

عزمن به زمانه برطرح مسے فرصت ومسرت اور ضروبرکت کے ساتھ گذر رہا تھا کہ انتقال کا واقعہ معانک الدصاحب کے انتقال کا واقعہ معانک انتقال کا واقعہ

الما الملط مسط بعث مجوناما زنهي مير مي المولوي ميدع نزالهمن صاحب كوجهوك المقى والدصاحب نے والدہ صاحبہ کوان کی عیادت کے لئے ان کے بیال بھیجدیا ہفر ا بعد مک کام کیا، لوگوں سے ملاقائیں کی بین ندوہ کے کاغذات پر دیخط کئے کھے اجانک موں ہو بالكا اوركفنظم دوكفنظم الني بيداكرني والسيس عاملي-مجهزوب باديه مرىء أس وقت نوسال كالقي سي والده صاحبه كوليف كيا، ب وه این اوران کووا فغه کی اطلاع برونی نو وه سیره می گرگئیس جو بیونا تھا، وه بوکیا تھا دان كى زبان سيماس صدمه اوراس بيصبرور صاكا حال سندكا وجب فدمت كى ترت خم مونے كوائى تواس مالك حقيقى نے مبرے قى مي بهتر سمجر كرقسمت كابهانه بيش كرديا قسمت نے تكم ایزدی باكرفورًا ای فیصله كروما بين الني الك عقى كى رصابر را منى موكئ كريم جدا لى ابسامة تفاكر رواشت كرندتي اليهي اس كي رحمت اورحكمت تفي اجو شجه الني خوشي يررا مني ركفا ورنه بوبعي حالت بوجاني كم تفي البيد مونس وزني كابك بيك نظر سے غائب بوجانا

بوجی حالت بوجانی کم بقی السیمونس ورنی کابک بیک نظرسے غائب بوجانا قیامت سے کم مذتھا، بن بنیں کرسکتی کہ یہ دل بھردل کی صورت بن کیوں کر رہ گیا، نس یک ناچا بیٹے کہ بیکم میرے لئے ہاکت وصیبت بنیں تھا، بلکترائر رحمت اور فررائے بخنا میت تھاکہ بجائے کہا کت وبربادی کے بھے اپنے مائے وحمت رحمت اور فررائے بخنا میت تھاکہ بجائے ہا کت وبربادی کے بھے اپنے مائے وحمت

میں بے بیا، اور میراہ چامونس وعنوار و مردکار بوکر میرموفقد پرسائن دینے لگا سبحان الترکیا شاین رحمت ہے اس کی ، اٹھی تم کی کھٹا اور دھن باو کر

arfat.com

برس كئي من سيسة مام كفيني مرسزون داب بوكي اس وقت للصوك كرمس مردول مي من كفاء وه كلي نودس رس كي عربها كي مرتکا کا بی مکھنو کی طرف سے (جہاں وہ علیم یا بیدے تھے) طلبہ کی ایک جاعیت کے ساتھ مرراس كئے ہوئے تھے بہاں ڈاکٹری کا کوئی ابیاستعبہ تھا ہواس وقت بک لکھنویں وا لنبس بوالقا برطول بين مبرك والدصاحب كحقيقي كيوكي زاد كهائي مولوي سيديا عز برالرمن صاحب ندوی می لکھنوس تھے گربیار۔ الكهدن (سرفرورى سلافاع) ۱۱ رجادي الاخره مراس ساع كوبها داجهوا الراوي قافله لين وطن دائه بربلي كوروانه بهوابها ف والدصاصب كي ندفين لينه فاندا في بزركول ببلوبس بوني فرارياني تفي لكفنؤ سي بطاه بهم لوگ بهيشه كے لئے جدا بهود سے تھے باب كا ساببسرسه الموجكا كفا كاليردنس من تقروالدصاحب في تركيب صرف ايك روبيه نقد جهورانها بوان كوواول كصندوقيم كهين بإابوالفا، اوربسول بإابائك قرص مجهفيسين الما وه كايك راج ك دمر خفين، كهرس شرق سعينه كولى جاكرا وهي ما كايرروز كالمدنى روزكا فريت الس انداز كرف كاوالدصاصب كالمعمول نظاء بهاني صاحب كالعلم المعى نامل كفي اورغاليا دوسال بافي تنظير مجهداب باد منبس كدانتدالي زمانه كسرطرح كذرا بال بهاسه ما مول مهامين في وروالده صاحبه كے جان نثار تھائى تھے، ليكن والده نے اپنی فطری ہمت اور اولوالعزمی سے ہم لوگوں کو مسوس مذہونے دیا کہم لوگ تم الکیا لم الدعا والقدر عن بهم عدد

اوراب بلی سی حالت نهیس رسی -

غالبًا مفتہ عشرہ کے بعد بھائی صاحب (جن کو حادثہ کاعلم ایک عجب طرفیہ سے عالبًا مفتہ عشرہ کے بعد بھائی صاحب (جن کو حادثہ کاعلم ایک عجب والدصاب کی فرر بہد نجبران کا بیقراری سے رونا جہ تصور کے سامنے کو یا کل کی بات ہے، کی گھر آئے، مال بہنوں سے ملے الشر نعالے کی ہزار رحمتیں ہوں ان کی وقع پر کہ کھرا کھوں نے ایک کم مرا رحمتیں ہوں ان کی وقع پر کہ کھرا کھوں نے ایک کم میں نہونے دیا کہ ہم کوگر باب کے سائے سے کوچ کرنے کا دن کہ انھوں نے باب کی طرح شفقت فرماں بردارا والاد کی طرح فرمت اور ناز بردار بھائی کی طرح محبت کی، والدہ اور ہم سب بھائی بہنوں کے ساتھ فدیمت اور ناز بردار بھائی کی طرح محبت کی، والدہ اور ہم سب بھائی بہنوں کے ساتھ فدیمت اور ناز بردار بھائی کی طرح محبت کی، والدہ اور ہم سب بھائی بہنوں کے ساتھ ان کی سعا دت مندی اور محبت ہیلے سے کہیں بڑھاگئی، یہ ایک بوری کہانی ہے جس کے نذکرہ میں نہیں ، بھائی صاحب کا تذکرہ اور ان کی تاریخ ہے برب بھی خدا تو فیق دے گاہ کہانی کھی سائی جائے گئے۔
تاریخ ہے برب بھی خدا تو فیق دے گاہ کہانی کھی سائی جائے گئے۔

وطبفه زندكي

دوسرسان كارندكي تعركا وظيفه دعا اورعبادت

اس زماندین مهار خاندان بین ایک براا بچها دسنود کفاکه جمال کوئی ایسا عزاکر واقعه بین آتا دول دکھے ہوئے ہوئے یا کوئی پریٹائی بیات ہوتی توضعهام الاسلام سے حالی بیشہور مورخ واقعری کی مشہور کتاب فتوح الشام "کا بجیس برادا شعارین ترجی سے بیر ترجم اور نظم ہمالے یہ فائدان کے ایک بزرگ میرے والد صاحب کے حقیقی پوئی نظم نمین سی بھری ہوئی دووائی منتی سید عبدالرزاق صاحب کلامی کی تکھی ہوئی ہے ، بوش وخروش سے بھلنے گئے ہیں، اور نیمن تیز ہوجائی میں ڈوبی ہوئی جی نشری سے اجھلنے گئے ہیں، اور نیمن تیز ہوجائی میں ہوجا تا ہے، اور صحاب کو ان بیتا ہے اس میں کو در او فعدا میں جان فیف تیز ہوجائی ہوجا تا ہے، اور صحاب کرام اور مجابدین کے خم کے سامنے اپنا غم نھول جا تا ہے، تباہ اور مجابدین کے خم کے سامنے اپنا غم نمول جا تا ہے، تباہ اور مجابدین کے خم کے سامنے اپنا غم نمول جا تا ہے، تباہ اور مجابدین کے خم کے سامنے اپنا غم نمول جا تا ہے، تباہ اور مجابدین کے خم کے سامنے اپنا غم نمول جا تا ہے، تباہ اور مجابدین کے خم کے سامنے اپنا غم نمول جا تا ہے، تباہ اور مجابدین کے خم کے سامنے اپنا غم نمول جا تا ہے، تباہ اور مجابدین کے خم کے سامنے اپنا غم نمول جا تا ہے، تباہ اور مجابدین کے خم کے سامنے اپنا غم نمول جا تا ہے، تباہ اور مجابدین کے خم کے سامنے اپنا غم نمول جا تا ہے، تباہ اور مجابدین کے خم کے سامنے اپنا غم نمول جا تا ہے، تباہ کا تو تو اسامنے اپنا خم نمول ہو تا ہے تباہ کہ دورائی واللہ میں سکون بیا ہوگیا۔

تصنيفي شغاكم

والده صاحبه مناجاتین انظین که که کورابناع غلط کرنین اوراین دل کوسکین در بین منافدان کی بجیون کواپنے باس دکھ کوان کی تعلیم و تربیت بین شخول ده کواپنا دل به ملاتین امناجاتون اور نظمون کا بیلامجوع ماب رحمت کے نام سے ۱۹۲۵ء میں بھالی صاب کی توجہ اور اہتمام سے مثالع ہواا ور اس برا نھوں نے میرے نام سے ایک بہت ہوڑ

نعار فی مقدمه کھا۔ بیرکناب بہت جلد گھر گھو ہیں گئی بہت سی سلمان بیبیوں اور دعاومنا جا كاذوق ركصنے والى مىنتوران نے اس كويڑھ كرمنا جات كا نطف اور دعاكى لذت حاصل كى اور مجموعه نهاست مقبول موا.

الميني خاندان نيزد وسرى مسلمان بجيوب كي لئے الحقول نے ايك دوسرى كتاب لكهي من دبني واخلافي برايات اوراجهي ونؤشگوارا ز دواجي زندگي كے اصول وآداب اورحفوق وفرائص وامورخانه دارى كي نعليم كي سهيء بيكناب بهي جندسال كے بعب مر مصن معاسش سكے نام سے جيبي اور تقبول موئی والدہ صاحبہ کھانے کی ترکیبوں اور سے نیے کسنحوں کی ایجا دمیں تھی مجتہ دانہ و ماغ رکھنی تھیں ،انس موصنوع برکھی اٹھوں نے ایک کتاب "ذالفه" سے نام سے نکھی، بوسط انجر میں نامی ریس " نکھنٹو میں جو اور ایک کتاب سے اللہ اسے نام سے نکھی، بوسط انجر میں نامی ریس " نکھنٹو میں جو اور بہنت لین کی گئی

والده صاحبه مبرساته معامله ورئيم وترسب انداز دهرسری با قاعده قبليم كاسلسائي وع بواتو والده صاحبه كوابك نيامشغله بالقاتيا جب تك دائي بريلي رئينا ميری نگرانی اخلاقی اور ديني ترمين مين نعول رئي

مله بعدس اسی کا ایک نتی اب نیخ اصافوں کے ساتھ دوھوں میں کلید باب دحمت کے نام سے کھید باب دحمت کے نام سے کمتید اسلام نے ٹنائع کیا اور بہت جلد ضم ہوگیا، اب دوبارہ اس کتاب کا بہلا حصد شائع ہوا ہے۔

سجهے قرآن مجید کی متعدد بڑی بڑی سورتیں انھوں نے اسی زمانہ میں یاد کوادی تھیں ٹباوجود اس کے ان کی شفقت صرب اشل تھی اور والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے وہ بری دلداری اور ایک صرت کے انتقال کی وجہ سے وہ بری دلداری اور ایک صرت کے ان کی شفقت عزب ایک قدرہ ہ دو ہو کے بارے میں طلق تسایل نہیں برتی تھیں ہیں عشار کی خاز بڑھو ابتی اور نما زیسے کی خاز بڑھو ابتی اور نما زیسے بیٹر سے بغیر اور نما اور نما زیسے بیٹر سے بغیر برگر تسویے مند دسیں ،اسی طرح فیجری نمازے و قت پر مجادت یں اور بھی ہیں ہیں۔ پر سے بغیر برگر تسویے مند دسیں ،اسی طرح فیجری نمازے و قت پر مجادت یا اور بھی ہیں اور بھی ہیں ۔
پر سے بغیر برگر تسویے مند دسیں ،اسی طرح فیجری نمازے و قت پر مجادت یا اور بھی ہیں۔ پر سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کے لئے بھی اور بیسی ،

دوسری بات بسی وه قطعًا رعایت نکرتن، اوران کی غیرمعولی محبت و شفقت اس می حارج به به وی وه به که اگرین کسی خاد مه که دوک به کام کان کرنے والوں اورغرب کچی میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ناالفانی کرتا با مقادت اورغ ورکے رہا تھ بیش آتا، تو وہ مجھ سے منصر من معافی منگوا تیں بلکہ یا تفتک مجرد وائیں، اس میں مجھے کتنی ہی اپنی ذات اورخفت محسوس ہونی، مگروہ اس کے بغیر نہائی تیں، اس کا مجھے اپنی ذری میں بہت فائدہ بیو نجا، اور ظلم و نکم روغ ورسے ڈرمعلی ہونے لگا، اوردل آزاری اور دوسروں کی تدریل کو کبیرہ گناہ معجھے لگا، اس کی وجہ سے مجھے اپنی غلطی کا افرار کوئیا اور دوسروں کی تدریل کو کبیرہ گناہ معجھے لگا، اس کی وجہ سے مجھے اپنی غلطی کا افرار کوئیا ہوا۔ ک

جب بکھنو جا بالوظوط کے ذرائع بسین اور ہرائیں قرمانی رہنیں اول کا درائی رہنیں اول کا درائی درائی کا تام دل جیسیاں اور ارزوئیں سمٹ کرمیرے اندراکی تفیس مجھے اپنے اسلاف کا

صحيح جانشين البين نامود والدكي حي نشاني البيرخاندان كي خصوصيات كاحامل ا \_ بنصرف خاندان بكه اسلام كانام روشن كرنے والااور دین کامیلنے اور داعی دیجھنے کی آوروان کی زندگی کی سب سے بڑی آرز واور برلنے زندگی تفايس كالوسيدان بن توانا فأمطا فت اور زندگی قائم تفی مبروقت اسی کی منظر بروقت اسی کی دهن مهروفت اسی کی دعا، بروقدت اسی کا نکزگره-بمبرك كلفنوس قيام اورميرى ابتدائي تعليم كے زمان ميں الفول نے جوسمھ طول اور مفسل خط سكعين اورض كانتخب وخيره مبرس باس مجدالتم محفوظ ميكوه ان کے دلی جذبات کا کبنہ بلکہ ان کے کمالات اور خدادادصفات کا مرقع سے ہو النرتعاك نيائكل وبمي طرلقه بران كوعطا فرائد يخفي اورجوان كى زندكى كالملهج بمر تفايعلىم بافتذا وردين دارسلمان والدمن في ابني اولاد كونوطوط لكهم بهان كس وبيع ذخير يساس فداكى نبك بزرى كي سيوس نے ايك محدود كاؤں كے مالال بن المكوكه ولى اورنها بين مختصراور محدود تعليم حاصل كى ينبطوط ايك خاص انبيازيكف ېي، اگران کې زندگې کې کو کې اور دمني يا د کاراس کے سوانه ېو تی تومیخطوط ہی اس بهارسه خاندان می انگرنزی تعلیم اینے اورسے عربے پرهنی، زمینداری کی فراعنت ازمانه كاتفاصا الرسع برسيعهدون كالايح اترقى كرينے والوں كا لايم

ربسباس کی تخریک و تشویق سے لئے کافی تقیں اور سرسے بڑے مصنبوط مردوں کے

۵.

ياؤن مى اس بهاؤس وكما كسير منظير بودوالده صاحبه ك ابك فيقى معانجدن بي برسطرى يا س كرف ك لي كي كفي اور كيم ي عرصه بيك كامياب بوكرا مع كفي الك تعقیقی بینجدام کی گئے اوراس زمانه بین وہ وہال تعلیم یا کیمے اوران کے خطوط رابر أتاوريط معان تف ركن ندك ايك عزير من اورجا بإن جاكرا وي وكالرا لائے تھے، ایک اورع بزانٹرین مول سروس کے لئے نتخب بدھ کے تھے، اور نظامی تكميل كے لئے لندل كئے ہوئے تھے، اورميرى نوعرى بى كافى كدوه وہاں سے آكرا بك برسيعهده برسرفراز بوسيس فودلكفنوس تعليم عاصل كرتا مفاءسارا ما حل انعليم كى المبيت وصرورت كالمبلغ تفالمهانى صاصب مروم فيرسد الدع بى على ديمير يسكال ببداكرن كاداسنه بي منتخب كبالفاءان كالودخيال تفاكه محصاس استك ایناناها سیم معن عزیزون نے ان کوطعنه دیا که نیم کھالی کوع بی طرحار سے ہیں، اور للنبارسيه ببي بهاني صاحب مرحم خاص مزاج اورانداز كي ادى منظم بحب مباحة اورسوال وجواب سيمان كوبالكل مناسبست منهي الهول نياس كالكبسابواب دباكراس كابواب منها، الفول في كها يكسب اس سي محمطل نهين، والدوان كو يرط هانے وہ ہم ان کو برمارسم ہیں یہ کھائی صاحب کے اس فیصلے اور فوایش پر والده صاحبه كا جذبه ادران كي الماني فوت اور دنيا وي اعز از ومنصب سيدان كي كي الما الما الما الما الما الما كا كام دما .

### جندتر سي خطوط

ایک زماند بین میری طبیعت دینی تعلیم سے مجھ اجاط سی ہونے لگی اور انگریزی
تعلیم حاصل کرنے اور سرکاری امتخانات دینے کا دورہ سایڑا، بھالی صاحب نے سی خط
بین یارا سے بربلی کے سی سفری والدہ صاحبہ سے میرے اس نے رجوان کی نشکایت کی
اس پر انھوں نے میرے نام ہو خط لکھا اس سے ان کے دنی خیالات ، جذبات اوران کی
قوت ایمانی اور دین سے محبت وشق کا اندازہ ہونا ہے، اس خط کا ایک افتہاس میں پر
کوئی تاریخ نہیں ہے، کبن غالبًا موسود تھے یا سنتھ ایک کا کھا ہوا ہے، من وعن بنی کے لئی تاریخ نہیں ہے، من وعن بنی

معی او نیای حالت نهایت خطرناک سیماس وقت و بی حاصل کرنے دو اور والوں کاعقبدہ محفیک نہیں، نوا گریزی دانوں سے کیا امریز بجز عبدواور طلح کے اور نمسیری مثال نہیں، نوا گریزی دانوں سے کیا امریز بجز عبدواور طلح کے اور نمسیری مثال نہیں، با دیکے، علی ااگر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انگریزی والے مرتنہ حاصل کر رہے ہیں، کوئی ڈیٹی ہوئے اور کوئی جج ، کم از کم بیرسٹراور وکیل ہونا توصر وری ہے، گریں با مکل اس کے خلاف مہوں ہوں کی انگریزی الوں کو جابل اور اس علم کو ہے سود اور بالکل برکار محصی ہوں، خاص کراس وقت

ان عبدوخاندان من بهائی صاحب کی و فربت تفی طلحه سے براد میرے بھو بھا مولانا میر طوع ایکا اے میں جوع صرف کی اور خیل کا بچولا ہور میں بروفلیسرر میں علائمین کراچی میں انتقال کیا۔ بن بنین معلی کیا ہوا ورس علم کی صرورت ہو، اس وقت بین البنہ صرورت ورت ہو، اس وقت بین البنہ صرورت ورت و نیادہ تھی، اس مرتبہ کو توایک سرطا جارہی حاصل کرسکتا ہے، یہ عام ہے، کو ن ابسا ہے، جواس سے محروم ہے وہ چیز حاصل کرنا جا ہے جواس وت کراں ہے، کو کی حاصل نہیں کرسکتا جس کے دیکھنے کو انکھیں ترس دی ہیں اور سننے کے لئے کان مشاق ہیں، ارزو میں ول مسط رہا ہے اسکن وہ خوبیاں نظر نہیں انتہا تیں، ارزو میں ول مسط رہا ہے اسکن وہ خوبیاں نظر نہیں انتہا ت

افسوس بم ایسے وقت بی بهوی علی ایم کسی کے کھنے بی ندائی اکر فراکی رون اور اکر فراکی ایم کسی کے کھنے بی ندائی اکر فروں رون امنامندی ها صل کرنا چاہتے ہوا ور میرے حقوق ا داکر ناچاہتے ہونوان مردوں پرنظر کر وہ جھوں نے ملم دین حاصل کرنے میں محرکفار دی ،ان کے مرتبے کیا تھے، شاہ ولی الفرائی میں نواج اور تم اور تو اور تو وی محدالین صاحب مرتبیم میں نواج احدصاصی اور تو وی محدالین صاحب مرتبیم میں کی زندگی اور تو

نه اس سعم ادمولانا الدنجدا برابیم صاحب آروی شهودا بل صدیت عالم بن بوبهای نابید شاه ضیا دالنی صاحب کے مریدا وربڑے دبانی بختانی عالم تھے ،ان کا وعظ بڑا موثرا ورفت آمیز بوتا تھا،ان کے ایک وعظ سے بھارے فائدان کے نوبوانوں کی بڑی اصلاح بول اوران کی کا بابیث گئ اورجنت المعلل میں دون ہوئے۔
کا بابیث گئ اور دی الحبر واساج کو کرمعظم میں وفامت بالی اورجنت المعلل میں دون ہوئے۔
مال بینی اولانا مید فواج احمد صاحب نصیر آبادی جو حصرت میدا حدث میڈے بیک واسط فلیف اورجو لانا میڈون اور میں لانا مید فوز الدین صاحب کے شیخ و مرشد کھی اورجو لانا میکم مید فوز الدین صاحب کے شیخ و مرشد کھی اورجو لانا میکم مید فوز الدین صاحب کے شیخ و مرشد کھی اورجو کا نامیم مید فوز الدین صاحب کے شیخ و مرشد کھی اورجو کا نامیم مید فوز الدین صاحب کے شیخ و مرشد کے اورجو کا نامیم مید فوز الدین صاحب کے شیخ و مرشد کے اورجو کا نامیم مید فوز الدین صاحب کے شیخ و مرشد کھی اورجو کا نامیم مید فوز الدین صاحب کے شیخ و مرشد کے اورجو کا نامیم مید فوز الدین صاحب کے شیخ و مرشد کے اورجو کا نامیم مید فوز الدین صاحب کے شیخ و مرشد کے اورجو کا نامیم مید فوز الدین صاحب کے شیخ و مرشد کے اورجو کا نامیم مید کا نامیم مید کو نامیم کا با تا میا میں میان کا نامیم کی خوالدین صاحب کے شیخ و مرشد کا کا نامیم کی نامیم کی نامیم کا نامیم کے شیخ و مرشد کا کا نامیم کی نامیم کی نامیم کی کا نامیم کی کا نامیم کی نامیم کی نامیم کی نامیم کی کا نامیم کی نامیم کی کا نامیم کی نامیم کی کا نامیم کی کا نامیم کی کا نامیم کی کا نامیم کا نامیم کی کا نامیم کا نامیم کی کا نامیم کی کا نامیم کی کا نامیم کا نامیم کی کا نامیم کی کا نامیم کی کا نامیم کا نامیم کا نامیم کی کا نامیم کی کا نامیم کی کا نامیم کا نامیم کا نامیم کا نامیم کا نامیم کی کا نامیم کا نامیم کا نامیم کی کا نامیم کا نامیم کی کا نامیم کا نامیم کا نامیم کا نامیم کی کا نامیم کا

اس وقت قابلِ رشك ہوئی، کس شان ویشوکرت کے ساتھ دنیا ہرتی، اور كبيئ كبيئ خوبيون كے سانف رحلت فرائی دیمر ننے كبیسے حاصل موسکتے ہیں انگریزی مرتبے والے تہارے فاندان میں سب میں ، اور ہوں گئے، گراس مرننه کاکولی منیں ،اس وقت بہت صرورت ہے،ان کو انگریزی سسے کچھ ابن نه تفا ایدانگریزی میں جاہل تھے، بیمر تنبکیوں حاصل ہوا علی!اگرمیر متذاولادين بوتين نومين بيعليم ديتي اب تم بهي بهو، الشرتعاليط ميري نوشني كالجبل دسي كرسوكي فوسيال تمسي حاصل مول اورس دارين ميس مرخروا ورنبك نام بهول اورصاحب اولا دكهلاؤل وأبين ثم أبين إرالعالمين میں خداسے ہروقت دعاکرتی ہوں کہ وہ تہیں ہمنت اور شوق ہے ووخوبيان حاصل كرينه كالورتام فرائفن اداكرين كوفيق دسه آبين اس سے زبادہ مجھے کوئی نوامش نہیں البنہ الترتعاسے تمہیں ان مرتنوں کو بهونجائه اورثابت فدم رسكه وأمين -على! ايك تصبحت اوركرتي مون بشرطيكه تم عمل كرو، اينے تركوں كى

(با فی صفحه ۱۰ هکا) توحید وسدنت کی اشاعیت اورا صلاح و ترسیت بس ان کا پابیهت لمند تھا،

موموله مين انتفال موا-

سله مولانا سید محدامین صاحب نصیر آبا دی مرادیمی جن سے منتلع رائے بربلی سلطانبورا برتاب گڑھ اوران کے نواح میں بڑی اصلاح اور شرک و بدعت کی بنے کنی ہوئی، انتقال ۱۱ رما دی آلاخر فسلسات میں ا

كتابي كام مي لاؤ، اوراحنياط لازم ركهو، بوكتاب ننهو وه عبدوى دائے سے خربدوبانی وه تنابی کافی بین اس می تنهاری معادت مندی ظاہر ہوگی اور كتابي بربا دنهن كا وربزركون كونوشي بوكى اس سعادت مندى كي مجه بے صرفواہش ہے کہ تم ان کتابوں کی خدمت کروا ان كى ست برسى خوارش اور فكريكى كريس استے برسے بھائى كے انساروں برطوں اوران کی برابات پرآنگھ بند کرکے علی کروں وہ بجا طور بران کو ہم صفت موصوت او فاندان كاعظمت كانشان محمني تقبس بهارسه فاندان بم مصرت شاه عدانقادرها كة رجه اوران كي نفسير وضع القران كو (بوان كے قديم تراجم كے مانند رجعي مولى ب) تهينه المين دى كى اوراس كوابك طرح مسعورتول اور سطع ملع مردول كے نصاب بسمجها كبامعلوم بوناب كربهائي صاحب كى ناكيدك باوجودس نے روزانداس كے يرسصنه اور دسي مستعفلت برتى اورزياده نزاد بي اور سطى كنابول كے مطالع مين منهك ربنا تفا بهانی صاحب نے غالباکسی خطی والده صاحبه سے اس کی شکابن کی اس پر والده صاحبه فالكيطويل خطاكها حس كالك فتناس بين كياجا تاب وجب تم بيال تق الوعبدون فاص طورسه مكها تفاكر ثناه علاتفا درصا

له اس سے مراد جیوٹاسا آبائی کنب فانہ ہے جس بن بہت می فلمی اور طبوعہ کن بین بزرگوں کے زانہ سے جلی آرہی ہیں اور والدصاحب اور بھائی صاحب کو ان کا بہت خیال رہنا تھا، اور برائی بین اور الدابائی طبیعت کی وجہ سے ان سے زیادہ دیجینی نہیں لینا تھا۔

كانز حمد روز د بجاكر واور خوركباكرو المرتم في الاست كم كانعمل من كالمنت كرك لائى اورد وزكهنى ربى تم النة رسيخ اور كمررسكر ركم الول بن شغول أسبي مجهر سخت ناكوا دمنها بكراس فدر بدخيالى نهين ظامرتفى اس خطاكو د كميورس فد مجهة بكليف مولى، من كهرنه ين سكتى، يون نواس وفت كى حالت دىكى كرمجهيمى اطبينان نهيس تفا، كراس وقت نام اميدب خوفناك صورت مي نظراتي بي-علی! بدنالائفی تنها دی سخست تکلیفت ہے۔ بہی ہے، مجھے تم سے برامید تون کھی مجھے بیخیال تھاکہ تم اپنے رفیق بھائی کے بالکل ہم خیال اور فرمانبردار موای خیال سن مجهاطينان نفا، گرافسوس مے كالبيے بھائى جوابنى جان سے زيادہ عزيز وكهاه دابئ تام بمن نربب مي صرف كرنے كونيا دسم اس كى كوشمشوں کورسی سمجد کرنها م حقوق کو کھول جا وا اور لاہر والی اور خود مختاری برتورب و ہ رفين بهائي هم جس نے السے وقت من تم مربا تھ دھراكدسوائے فداكے كوئى نظر نهيس تانها مب مهاري تعليم كه كير بلبلاتي تقي \_\_\_ وه خود مي يريشان تھے كمرخوديئ محنت كواراى بوكجيرتهين حاصل بواانفين كفيض مسع وكجيوميكم هيم على اسع كتين الم ادك من بزار بره حا وتوعيد وكامقا لمبنين كركية اورنه وه نوبها ن تم بردا كرسكتي مو بكبونكه اس وقت كے خیالات بيمو فعه بى

اله عربی و درجس کی تعلیم دافتم الحروت نے خلیل عرب معاصب سے یا لئی تفی اوراس بیں کمال بیدا کرنے کا شوق غلو کی صدیک تھا۔ کب دیں گے، عبدوالیا عالم اور قابل خص اگراس وقت میں دیجھنا جا ہوتو منیں باسکتے، تمهارے خاندان کی ہر تو ہی کانشان عبدو ہیں یا ایکے جل کر تعلیم میں انہاک ، جفاکتنی اور قدیم طالب علمانہ صفات کی لمفین کرنے ہوئے لکھنٹی ہیں ب

تام باتول کاشوق بے کارسم جدورت قین مزان والوں سے کی بات طالب علموں کو صرف بڑھنا چا ہے ، کیڑے کھٹے ہوں یا جوتہ ، کی جدر می بات نظام بنیں، بلکہ فیز کرنا چا ہے بہ حالت فلاح بمبودی کا باعث ہوتی ہے ، انھیں تکلیفوں میں علم کی قدر ہوتی ہے ، عقل نداور فوش نصیب وہ ہے جونا یا بھیر حاصل کرے وہ کی اسے ، شراعیت کی پابندی ، اس و قت کا علم عام ہے ، عاصل کرے وہ کو جو ایک ایس سے بیش نظر دہتے ہیں ، بہ خط اگر دل جا ہے ، عود سے دیکھنا اور اکٹر اس بر بیشن نظر دہتے ہیں ، بہ خط اگر دل جا ہے ، عود سے دیکھنا اور اکٹر اس بر بیشن نظر دہتے ہیں ، بہ خط اگر دل جا ہے ، عود سے دیکھنا اور اکٹر اس بر بیشن نظر دہنا وہ اسے دیکھنا اور اکٹر اس بر نظر ڈالئے رہنا وہ ا

ایک اورخطین ملوم دینیدا ورع لی تعلیم بر بوری توجه مرف کرنے اس میں المبیاز
بیداکر نے اورعلما کے سلف کے نفش فدم برجینے کی تاکید کرنے ہوئے کھنی ہیں ہ۔
"ابعر لی بی محنت کرو، مگربے قاعدہ نہیں صحت کا صرور خیال رکھو،
تندرستی ہے توسب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اگر تم اتن محنت عربی میں کرتے تو
آئی ہمت کچھ حاصل ہو جا تا، نوج کرکے جو کتابیں باقی ہیں، بوری کو دو در جہاں تک

اله اس رمان ماليدن به قاعد كما او اعتداى بيما عقد الرزى تابي وهنى فرقع كي تقب بن صحت اورا كهور بعدت الزيرالقا

**"我们就是一个人,我们就是一个人的,我们也不是一个人的,我们也不是一个人的,我们也不是一个人的,我们也不是一个人的,我们也不是一个人的,我们也不是一个人的,** 

مکن ہوا گئے علم ارک کی لیا قت بیدا کر و، وہی معلومات حاصل کروکہ کوئی بات شریعت کے خلاف نہ ہوا ورتام مسکوں سے بخوبی واقعت ہوجا وُراس وقت اسی علم کی صرورت ہے، اس وقت کے علما رکھے نہیں جانتے اور فقنہ براز کرتے ہیں، میری دلی تمنا ہے کرم علم میں وہ مرتبہ حاصل کر وہو بڑے ہے بڑے ہما ا ہیں، میری دلی تمنا ہے کرم علم میں وہ مرتبہ حاصل کر وہو بڑے ہے بڑے ہما ا نے حاصل کیا جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، کان مشناق ہیں ، دل شوق میں طاحبا کا سے علی اس سے زیا دہ کوئی خواہت ہنی اللہ تھا لا میں دعاکرتی ہوں کہ وہ تہ ہیں وہی خوبیاں عطا کرے کہ وہی وقت آجائے وہیں!

ایک دوسرےخطیں تحریفراتی ہیں:

علی! مجھے فداکی رحمت سے یہ امید توی ہے کہ تم کسی کے مرتب اور بامیا لی کا اثر بنہ لوگے ، کیو کہ یہ عام ہے، اور فنا ہونے دالی ، قابل رشک وہ ہے جہ ہزار میں ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ہو بھی ایک کو ملے اور کھیر خداکی طرف سے ہو بھی ہو

قىمىت كيا بىرخى كوقسام ازلىنى بوشغى كى مبرجيز كاللى نظرا يا بوشغى كى مبرجيز كاللى نظرا يا

ئه بيراس برفخركز الجاهي انها بيت بهن اور قوت سے كرنا جاسي اخداس به دعاكر تي موسوں به دعاكر تي موس كرنا جام خوبوں به دعاكر تي موں كرتم بيراكر تارہ كرتمام خوبوں به ترجیح دیتے رہو، اگر تمہیں جی لئی، یا اور كولی مرتبہ حاصل موتا جوعام ميم، تو مجھے اس كے ما تھ ہزار خطر ہے بیش نظر دستے ، اس نے مجھے تام برائيوں سے مجھے اس کے ما تھ ہزار خطر ہے بیش نظر دستے ، اس نے مجھے تام برائيوں سے

محفوظ دسنے کے لئے الی بہتر صورت لیندگی جو فود حافظ اور کہ بیان ہوگا،

میری فکر کی کوئی صرورت بہیں، بجائے فکر کے میرے دل کو ہروقت وہ فوشی حال

ہوتی ہے، جو کسی ذی فرتبہ کو جا صل بہیں ہو

ان کی بڑی نو ابسٹی تھی کہ بیں خالص دینی و عظ کہنے اور الشرورسول کے احکا م

سنانے کے قابل بنوں اور لوگوں کو دینی نفع بہو نچے ، اسی خطوبی فرماتی ہیں ۔

منانے کے قابل بنوں اور لوگوں کو دینی نفع بہو نچے ، اسی خطوبی فرماتی ہیں ،

منانے کے قابل بنوں اور لوگوں کو دینی نفع بہو نے ، اسی خطوبی فرماتی ہیں ،

منانے کے قابل بنوں اور لوگوں کو دینی نفع بہو نے ، اسی خطوبی فرماتی ہیں ،

منانے کے قابل بنوں اور لوگوں کو دینی نفع بہو نے ، اسی خطوب کو ، الشرائعا سے بھری کے ، اسی نواہش پوری طور سے بھری کرے ۔ آئین ہو

میرطوبل ویاس فراور الوکا این اروردین کی خاطر برای وی بارد و الده صاحبہ کے لئے سخت مجاہدہ اورامتحان بلکہ ہاداکر میرے طویل طویل فراستان بلکہ ہاداکر میرے طویل طویل فراستان بلکہ ہاداکر میرے لئے مقدر محصر بحد بھی بجوالٹر تعالیٰ بہت سی معلق اور نہ معلق حکمتوں کی بنار برگویا میرے لئے مقدر ہونی میں مسرایا فنفقت اور کر دردل کی بان کا یہ حال ہو کہ کھنوئی میں ہونے کے باور کھنوئی میں مونے کے باور کھنوئی میں اور کی اور کی اس کے لئے ملک اور ملک سے باہر کے طویل طویل سفراگر جما داکر میں اور کیا ہے اسٹا میرائے اور کیا ہو اور کیا ہے اسٹا میرائے اور کی اور کیا ہو اور کیا ہے اسٹا میرائی میں ان کو جماد کا بہت کچھ تواب دے دیا ہو۔

عالبًا السوائد من حصرت مولانا احد على صاحب سين نفسير را على عن من من الما المحركي من المعنى من المعنى من المعن اوران كي صحبه من سيمة فائده المهمان كي الكرا الموركيا، وبال سنة قادري سلسلے سسكے

ایک بڑے بزرگ جونو وصفرت مولانا احماعی صاحت سنے تھے ہصنرت خلیفہ غلام محرصا ایک بڑے برک برد کا اور ملاقات کے لئے سنجاب اور سندھ کی سرحد خان بورجانے کا دین پوری کی زیارت اور ملاقات کے لئے سنجاب اور سندھ کی سرحد خان بورجانے کا ادا دہ کیا، اور والدہ صاحبہ کواس ارا دہ کی اطلاع کی اس کے جواب میں انھوں نے ادا دہ کیا، اور والدہ صاحبہ کواس ارا دہ کی اطلاع کی اس کے جواب میں انھوں نے

تخرير فرمايا اله

به ترسی معلی وه کدهری اور و بال کے حالات کیا ہیں، اور کتف روز رہا ہوگئ نہیں معلی وه کدهری ، اور و بال کے حالات کیا ہیں، اور کتف روز رہا ہوگئ اگری دوا ورطاعہ کی رائے ہے نو مناسب ہے گریم کل حالات سے اطلاع دونو بہتر ہے کہ اطبیان ہوجائے ، الشر تعالیٰ ہمیں پوری کا میا بی حالا کے دونو بہتر ہے کہ اطبیان ہوجائے ، الشر تعالیٰ ہمیں پوری کا میا بی حال کے لئے کرائے کسی رزو ہے ، کہی وجہ تھی، جواس دور در از سفر کو تمالے لئے گوارہ کر رہا، ور مذالیسے دل والوں کے لئے سخت دمنوا داور نامکن تھا اور ساتھ در کیا ہیں ہمیں اس کی حفاظ کو کو کا خال میں وہی تو ب حفاظ من کرنے اور ساتھ دینے والا ہے ہیں کیا کوسکت ہوں ہو سے معنوظ کو کو کی صرف کی نہیں گئے ۔ اور ساتھ دینے والا ہے ہیں کیا کوسکت کو کا مرد ہونی نہیں گئے ۔ اور ساتھ دینے والا ہے ہیں کیا کوسکت کی خاصر جھو نہیں سکت کا عمل حقوظ کو کو کی ضور میکا نہیں سکت ا

بس بہکہ کردل کو بچھالیتی ہوں اور پورالیقین ہے اس کی دیمن بڑالٹر تحالا سے ہرونت دعا ہے کہ وہ تہیں تونین دے نبک کا موں کی اور کو اور این کے پورے مرتبہ کو بہونجا سے اور ثابت فدم رکھے کہ دنیا اور این خرمت

Marfat.com

ين نيك نام مورد

اس کے بعد توسفروں کا نا تنابندھ گیاا ور سرون ملک کے وہ سفر شروع ہوئے۔
مین میں سے بعض میں ابک سال سے زیادہ تدت لگ کی ،اس عرصہ بین مصرو فتام و حجاز کے بتے پران کے جوخطوط کے وہ شفقت مادری اور قوت ایمانی دو نوں کا ایک مکمش مرقع ہیں ، طوالت کے خوت سے ان خطوط کے اقتباریات میش نہیں گئے جانے۔

وعوت وليغ كاذوق

ايك خطس تحرير فرماني مين:

ر بلیغ میں کو شمن کرتے رہوکہ ترتی ہو، ابتدا ہیں جو بوش اور شون تھا
منیں، عبد دکو بھی اس میں بھی کی معلوم ہوتی ہے بیصر ورہے کہ ابتدائی حالت
نہیں رہ کتی، گرسلسلہ جاری رہے تو شوق کھی بڑھنا ایسے گا، الشر تعالے سے
یہ دعاہے کہ ہم سے وہ کام کروا سے جوا بنے بیک اور مقبول بندوں
یہ دعاہے کہ ہم سے وہ کام کروا سے جوا بنے بیک اور مقبول بندوں
سے کروا سے ہیں، اور مکبر اور عزور رہا سے بچا سے اور ہم اری ترقی و
کامیابی قابل رشک ہو، آمین ، الشر تعالے میری دعا کی سب قبول کے ایک آبین

## مولانا محرالياس صاريكا المنوب

حصرت مولانا محدایاس صاحب رحمة الشرطیه اوران کے کام سے میرا ربط برابر برط خطوط میں اور قدرتا گھر میں ان کا اوران کی بزرگی کا تذکرہ بی برقت رہنے لگا، خود میں اپنے خطوط میں یا زبانی گفتگو میں والدہ صاحبہ اور بھائی صاحب کی اس کام سے فوشی اوران کی بیندید گی کا تذکرہ بھی وقتا فوقتا کرتا بحصرت مولانا محدالیاس صاب کے بعون خطوط میں اس برسرت اوراطینان کا اظهار فرایا گیا ہے، اور ملندالفاظ میں والدہ صاحبہ کا تذکرہ ہے، ایک گرامی نامہ بی تخریر فرمانے ہیں:

مد جناب کا وربرادرمحترم اورست برطوکر حصرت عالیه مخدوم محترمه جنابه والده صاحبه کااس کوقبولیت کی نظرسے توج فرانا بی جناب کی تولیکاشهادت اورطبیعت کاموزونی کی خردے رہاہے، اور مجھ ناچیز اسی دست کے لئے ایک مبارک دامن کے آنے کی عملک دکھلار ہاہے، اسی فدراس کام کے لئے اپنے معدن میں بہونج نے کی امید دلاکر دنیا میں بخدنیا مرنے اور مرط برط نے کی امید دلار ہا ہے، اللّعهم اصنع شامالیّت کھونیام کرنے اور مرط برط نے کی امید دلار ہا ہے، اللّعهم اصنع شامالیّت اھلہ وکا تصنع شامالی الحداث مصنوب والدہ صاحبہ کومراسلم اھلہ وکا تصنع شامالی الحداث معارف والدہ صاحبہ کومراسلم کھی تحریر فرادیں اور دعا کے لئے درخواست فرادیں اور

ایک نواب کی بنا دیرس بی ان کوخیال تفاکه آنحفزت صلے اللہ وسلم نے ان کوائی

تبعیت بین قبول فر بالیا ہے، انھوں نے فود لینے والد ما جدسے ہوشنے کا مل تھے بعت کی منرورت رسیحی بلکن اس موقعہ بربان کے دل بین بعیت کا نقاصنہ بیدا ہوا ، اور انھوں مجھ سے اس کا اظهار کیا ، بیں نے مولانا سے عمن کیا ، مولانا کی انداز الدہ صاحبہ دو سری عزیز مستورات کے ساتھ داخل بعیت ہوگئیں، مولانا کی زندگی تک بیعلق وربط قائم رہا۔

مولانا کی وفات کے بعد کھفنو بین حصرت مولانا سے میں احرب دنی کی بہا دا گھر کی سی آمد کے موقعہ برجو بہا ہے بیال برا برجوتی رہی تھی، تجدید بیسیت کی، بہا دا گھر نقریبالجورانس وقت تک مولانا محدالیاس صاحب کی وفات کے بعد کچھ ظلات بین اجمد کے بعد کچھ ظلات میں انہ مولانا میں مولانا مولانا میں انہ مولانا میں مولونا میں مولانا میں مولانا میں مولونا مولانا میں مولونا میں مولونا م

#### سفرج وزبارت

مراسات ورصرت موادم المراسات والمائية المراسة المراسة والمعرب المراسة المرسة ال

برطسيه بعانج عزيزى مولوى محدثاني سلمة كعي سائفهول البهائي فاندان مي الترنيال كابهت سي معتول اورسعا دنول كياوجود ج كاسلماع صنك بندنها أنرى فرد فاندان بوج سيمشرف بوك وه بركالى صاحب كفي تحقول في المالي (السهائم) من ع كيا، والدصاحب اوربهارے فاندان كے دوسرے افرادكو مختلف موروراول كابنا ريشد يرتنا ولاكماء ( يرنعبان للساه برورنج شنبه (۱۷ رون سهوائر) بس مهارا جهوطامها قافله مي ما نے افرادیشنل تھا، کرای کے راست میجاز کوروانہ ہوا کراچی میں بلیغی جاعت کے انهم كاركن اوركراجي كرسي ماجرها جي عبدا كارصاحب ني المين وسع كالحالي عبدانستارصاحب ولوى كي كوهي بيهارس فبام كانتظام كباا ودان كرسان كوسة ميزباني كالمحت ا داكيا كياره روز كراجي قيام ربا كيراسلامي جهازسيم لوك مجازروانه بعث اليدمنا زنبليغي جاعت سانفظي، والده صاحبه الميه اورمشره فرسط كاس كمين من عبن اوريم دولول وكي كم مافر تقيد اس سفرس فدم قدم مرجعتي مردس جرسيان وكمان آسانيال جداحت كے سامان ، مورفقائے جہازى انوت و محبت جوسر ذبين محازير فعدا كى مدوي اور دست گيريال بيونس ال كوس والده صاحبه كي تقبولين اوران كي صعيفي اوركري بررتم وكرم كانتيج بمفنا بول اليد ذو ف و فن و فنوق كاسفرا ورالسي كفلى مدوي اس كا بعد كرم ول من برمنعدد بارمين آك كمترى و يحض من آب ي ذلا فضل المناه

الوتيه من بشاع والمنه دوالفضل العظيمة جده عبن اس دن میونجنا بهواهس دن رمصنان کا جاند دیکھاگیا، دوروز سے صره میں رکھکر ہورمفنان کی شب میں ہم کوگ مرتبہ طلبہ روانہ ہو سے مولا نامحرنظورصا المات آب ج كيسكرين بس اينعنمون اينكورسين الترتك بب السفرك كيه طالات كله حيكايون به وم مفرتها \_\_\_\_ جو والده صاحبه كي تمركابي من بوا،التركا فضل خاص تفاكه مدينه كادم صنان نصيب موارستوال كالهمينه كمي وليس كزرا بارذى قعد مرم الوكول ندج كالرام باندها باب النساؤك بالكل سامن مدرسطا المنتحب اكد دومنزامكان مي بيم لوكول كافيام تقابمولانا مدنى رحمة التعطيب محصوطيها كي مولاناس بمحموصه احسب كى مهربإنى سعيد دومنزله مكان يورابهم توكون كوملا بموانف والده صاحبه كي پنجون تازين عاعت كے ساتھ مسى نبوتی میں ہونی تفیں الب سنب احدين مولانام مجهود صاحب محيمكان بن كزرى اوردن معرفها ل ريها وا كم معظم من ج مع مهلے رباط لونك اور ج كے بعد مدرسه مخربین موالے راہم رپرم شرکیب ہی میں داخل تھا قیام رہا، طوا من اور نمازوں میں بڑی سہولت تھی ، پیرم شرکیب ہی میں داخل تھا قیام عرفات من والده صاحبهست لك بوكربرابر دعاا ورمنا جان من شغول ريس بنايني رفقار بالخصوص مولانا عبيدالسرصاحب بمياوى اورمفتى زبن العابرين صاحب للاوي كى د فاقت ومعين سير بهايد قا فله كونزى بى داحت بهيوني المحكم كوركم معظمه من باطبنان رسنے کاموقع ملا،غالبًا تین میننے وہاں گذرہے۔

وابسي

لكه واور ارباي كاقيام

مجے سے والیبی کے بعد والدہ صاحبہ کا قیام زیادہ تررا مے بہاری رہے نگا،
کبھی بھائی صاحب کی خواس ٹن پرکھنو آکر بھنوں اور مہینوں قیام کریٹیں، ۲۱ رذی قعدہ
میں اور میں ساتھ بروزیک شنبہ (عربی ساتھ ایک میں بھائی صاحب کا لکھنو میں انتقال ہوا،

ایه حادثه والده صاحبہ کے لئے صنعیقی میں بہت سخت اور جائکا ہ تھا، والدصاحب
کے انتقال کے بعد بیسب سے بڑا صدمہ تھا، بوانھوں نے برداشت کیا، اس کے بعد
سے اب فیام گویا منتقل را سے برلی ہی ہوگیا، کین اسی سال دیج الافرسام ساجہ
سے اب فیام گویا منتقل را سے برلی ہی ہوگیا، کی وات کہ کے اندریا نی آگیا، بجبور ہوکہ
ہم سب کھفئو ختقل ہو سے اور تقریبا ایک سال و ہاں رہنا بڑا، بید والدہ صاحبہ کا
آخری سفرتھا، جادی الآخرہ سلم ساجہ (اکتوبرطام اسم) میں کھنٹو سے رائے بربلی
والی ہوئی بھراس کے بعد سفر آخرین ہی فرمایا، اور دائے بربلی سے باہر کہ بس

## سيحضيزى اوراورافخ ظالف كى كشرت

اب صنعف و کبری بر هنتی جاریی کفی بر اس والده صاحبه نے بھائی صاحب کے بنور سے بیے بعد دیگرے دولوں آنکھوں کامونیا بند
کاآپرلیشن کرا یا تھا، ہوکا ہیاب ر بالیکن پڑھنے تکھنے کی شغولیت اور صروری
اختیا طبی کم ظندر کھنے کی وجہ سے چندمال کے بعد نظر پریت کمز ورہو کئی اور سات ہائی میں تقریباً کرون جاتی ہائی میں تقریباً کرون جاتی ہائی میں میں اضافہ ہی تھی اصرون قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا مناجات کی مشغولیت بیں اضافہ ہی تھائمی نہ تھی اصرون قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا مکن نہ تھا، مجھے حب سے ہوئش ہے، ہیں فران کو نہ جا یا، ر وز بر ورہ ورہ جریزی میں مکن نہ تھا، مجھے حب سے ہوئش ہے، ہیں فران کو نہ جرکا یا بند با یا، ر وز بر ورہ ورہ جریزی میں مکن نہ تھا، مجھے حب سے ہوئش ہے، ہیں فران کو نہ جرکا یا بند با یا، ر وز بر ورہ ورہ جریزی سے

اصافہ تھا، اوراس کا بہت زیا دہ اہتمام تھا، ان کی اصل خوشی اور ذون کا وقت وہی اور ناتھا، با و بوداس کے کراکٹران کی آنکھ نو کھل جاتی، الارم نگانے کا بڑا اہتمام کھتیں گھڑی سے مرحلے اور طلوع و غروب کے صبح وقت معلوم کرنے کا بڑا اہتمام تھا آخر میں ایم لوگوں کی کوئٹ شن رہتی تھی کرصنعت اور ختلف قسم کی شکا پیتوں کی بنار پر وہ بہت ایم لوگوں کی کوئٹ شن رہتی تھی کہ صنعت اور ختلف قسم کی شکا پیتوں کی بنار پر وہ بہت اور میں اخر میں مجھے تاکید تھی کہ جب میں صنع کی نما زیاد کے لئے جانے لگوں تو ان کو بنا و وں روز از نظر نیا یہ ہوتا تھا کہ جب میں کہتا کہ صنع ہوگی ۔

تو وہ اس حسرت کے ساتھ ہو جھینی تھیں کہ جیلے ہوگئی اور کھا صرب رہ کئی ۔

تو وہ اس حسرت کے ساتھ ہو جھینی تھیں کہ جیلے ہوگئی اور کھا صرب رہ کئی ۔

# كبرى اورم عزورى مرك عي ضرمت ونهادارى

اس ریس ایک بریزان مولوی محد تانی محدرا بع اور محدواضع سلمهم کی والده امر العرزی اس ریس ایک بریزان مولوی محد تانی محدرا بع اور محدواصر ریس دو سری بهن جواشارا الله فود و داوران کی بویت با مه الشرنیم صاحبه "مضوان کی اید بیراور" زادِ مفر "کی مصنف مود ما می می فدمت کی معادت کاست برا احصد انصی کے نصیب بن آبا، والدہ صاحبہ کی فدمت و دفاقت کی معادت کاست برا احصد انصی کے نصیب بن آبا، ان کی زندگی کاست برا امشغله اور وظیفه والدہ صاحبہ کی فدمت و دکھ محال اور علیل ان کی زندگی کا ست برا امشغله اور وظیفه والدہ صاحبہ کی فدمت و دکھ محال اور الحقیل اس کا مشرون ماصل ہوا ایم تجالی بہنوں میں سب سے زیادہ انھیں نے بیردولت کمالی۔ اس کا مشرون ماصل ہوا ایم تجالی بہنوں میں سب سے زیادہ انھیں نے بیردولت کمالی۔

اسلام كي غلبه وردبن كي فرقع كي أرزو

اوردل ودماغ نے ایناکام کرنا کبھی نہیں تھے والے۔ اس زمانہ میں تھی ان کواسلام کے غلبہ دین کے فروغ کی صدور صرآرز تھی اس کی ہرخبر سے ان کارویاں رویاں تازہ ہوجا تا تھا، اور وہ ایناغم بھول جاتی تھیں ان کیسی میرے گئان کی سب سے بڑی آرزو بھی کہ مجھ سے دین کی تقویت اور اسلام کی اشاعت ہو کھی کھی سے بوجھتیں، علی اہتمادے ہاتھ پر بھی کوئی مسلمان کی اضاعت ہو کھی کھی کھی سے بوجھتیں، علی اہتمادے ہاتھ پر بھی کوئی مسلمان کی اسلم کی اشاکہ ہاں، اِگا دگا کھی کسی نے کلمہ بڑھا ہے، فرمایتن کہ بہائے ہیں کہ اُتھ برمسلمان ہوں، ایک روز بڑی ٹھنڈی سائنس نے دہی نظیر کھیں، چھوٹی ہمشیرہ نے کہا کہ آخر آپ کیا جا اہتی ہیں جی اآپ کی نواہش ہے کہ علی نبی ہوجا بیں ؟ فرمایا کہ کیا ہیں ہوائتی کہ نبوت ختم ہوگئی، میری آرزو ہے کہ ان کے ہاتھ پر بھوجا بیں ؟ فرمایا کہ کیا ہیں اسلام کا ڈنکا زبح جا ہے۔
اسلام کا ڈنکا زبح جا ہے۔

#### سنن کی ببروی اور دنیا سے بزاری

آندهی بلکنتر بهواسخت بارش اور یک گرج سے ان کوبلی وحشت اور گھراہ ط بوتی تقی، اور فورًا وہ السے موقع پر کونے میں قبی جائیں اور دعا بی شخول ہوجائیں اس بر کھی بخیر اختیاری طور پر ایک سنت کی ہیروی تھی، عرضی پڑھتی جاتی تھی، اور دنیا کے حالات واقعات سننے ہیں آنے تھے، ان کواپنے اس وفت نک زندہ رہنے اور ان حالات کے دیکھنے پرسخت رنج اور فکر رہنی تھی ہیکن مرضی اللی پرصابہ وٹ اکر ہی تھیں، اکثر ٹھنڈی سانسیں لے کرفر ماتی تھیں کر بیعلوم منہ تھا کہ ہیں ان حالات کے دیکھنے کے لئے زندہ ام ہوگئ معلوم نہیں، الٹر کواور کیا منظور ہے، اور کم یا کیا دیکھنا باتی ہے، قرب فیا مت کے فتنوں سے ساری عمر ڈرتی رہیں، ابتد اے عربی علامات قیا مت اور آثار محشر کے متعلق ہو کچے سنا اور پڑھا تھا وہ دل پر فقش تھا، اور ایک ایک حرف پر بھینی، ان فتنوں سے اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کی ہروفت فکر رہنی تھی، اور اس کے لئے دعا کمیں۔ کرتی تھیں۔

حمد کے دن ہمن بابندی سے سورہ کمف کے بڑھنے کا معمول تھا ہم کے بڑھنے کا معمول تھا ہم کے بڑھنے کی حدیثیوں بیں ہمن فضیلت آئی ہے، اوراس کو فلنہ دجال سے ضافلت کے لئے تریاق تبایا گیا ہے، مجھ سے بھی اس کی بڑی تاکید کرتی تھیں، اوروقنا فوقتا او جھیتی رہے تھیں بڑھتے ہو کہ نہیں ؟

### محبوب ترمن شغله

ان رکوعوں، آبات، اسا رسی ان کاسب سے بڑا مشغلہ اوران کا مجبوب معول قرآن نجید کے
ان رکوعوں، آبات، اسا رسنی اور درود رسٹر لیب کے ان خاص صیغوں کو بڑھ کربن کے
خاص فضائل اور برکات کتابوں میں یاان کے بچریے میں آئے تھے اپنے سب بچووٹول اور
گھروالوں بردم کرنا تھا، پڑھنے میں تقریبًا ان کو لیون گھنٹہ لگ جا تا تھا، پچرم کرنے کا
ایک طویل سلسلہ رہتا تھا، اخیر میں وہ بہت صنعیات ونحیات ہوگئی تھیں، لیکن محولات
کے پوراکرنے اوراوراد کے پڑھنے میں خدا جانے کہاں سے طاقت آجاتی تھی، کروہ قوی اور
ہوئے کے بیداور وہ پڑھورہی تھیں، بہم لوگوں نے کہا کہ یہ قوت معلوم نہیں کہاں سے
ہوئے کے میں اور وہ پڑھورہی تھیں، ہم لوگوں نے کہا کہ یہ قوت معلوم نہیں کہاں سے
کے مربی اور وہ پڑھورہی تھیں، ہم لوگوں نے کہا کہ یہ قوت معلوم نہیں کہاں سے
کے مربین اور اہل حاجت آپ کر برابر نے جاتے تھے، اور اس کے نفع اور خدا کی دی ہوئی صحت وہ کہا کہ کرتے ہوئے ہے۔

برمرتبرب بیاری کاحله و تاتویم لوگ سمجھتے تھے کہ بیریاغ سری اب بھیا، حسم میں مقابلہ کی کوئی طاقت باقی ندرہی تھی، صرف ابک تقین و و ق اورالٹر کے نام کی برکت تھی کہ وہ اپنے معمولات اورا ذکار بہت یا بزری سے پوراکرتی تھی کہ وہ اپنے معمولات اورا ذکار بہت یا بزری سے پوراکرتی تھیں ہو ون گذرہاتھا کی مرکا سے اب بنیں کرتا تھا، اور میں اس کوغذیمت سمجھنے نھے، میرا یہ حال تھا کہ میں جھی ان کی عمرکا حساب بنیں کرتا تھا، اور

انه می کوکرنے دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا برسابہ اور مال سے یا وں کے کی بی حبنت انه می کوکرنے دینا تھا کہ اللہ کا عنا بیت اور مهر مانی ہے۔ اہمارے کھریں جانے دن رہے اللہ کی عنا بیت اور مهر مانی ہے۔

مبراسفر كهوبال اوروالد كالنبار

مرصن اورايب مباركتي استعاب

مرد راکست کی مینے کوعوزین محدثانی کا تاریجوبال میں ملاکو نانی صاحبہ کالبیعت

له مريث بي آنا عن الجنة تحت القدام الامعات

الجھی نمیں آپ جلدوائیں آجائے"جس پر بیٹانی کے عالم میں وہاں سے واہبی ہوئی افعالم میں وہاں سے واہبی ہوئی فاوہ پر بیٹانی بھرنہ دکھائے ،سب سے بڑی تمنا بھی کر میں ان کی زندگی میں بہدیخ جا وک ، بھائی صاحب کی تدفین تک میں مزشر کیے ہونے کا داغ عمر بھر بہدی المی والم موت برتن ہے کہی نہیں وافع مہیں آنے واللہ ہے،اس کوٹا لانہیں جاسک ،الشرنے فضل فرایا کر میں بخشنبہ ۴۹ راگست کی صبح کورائے بربی بہدی امعلی ہواکر میری روائی اسکے ایک برخیا ایک آؤ اللہ کے ایک برخیا ایک آؤ اللہ کے ایک بوئی برخیا ایک آؤ اللہ اندھیرے اور نبید میں اندازہ بنیں ہوا، ہاتھ جھوڑ دیا گیاا ورکریں شانداورکا ایک ہوئی برخیا ایک ہوئی۔ اندھیرے اور نبید میں اندازہ بنیں ہوا، ہاتھ جھوڑ دیا گیاا ورکریں شانداورکا ایک ہوئی برخیا کہا ہوئی۔ اندھیرے اور نبید میں اندازہ بنیں ہوا، ہاتھ جھوڑ دیا گیاا ورکریں شانداورکا ایک ہوئی ہوئی۔

تارسے ....ان کومیری روانگی کی اطلاع ہوجی تقی اوراس سے ان کوم بی فوشی ہوئی تقی اوراس سے ان کوم بی فوشی ہوئی تقی میں حب بیونی اورفر ایا کہ آدھی قوت آگئی سلام کیا، فرمیب بلایا اورفر ایا کہ میم سے رومئیں رومیں سے الترکی حمدو شار نکل میں نے ایک نواب دمجھا ہے کہ میر سے میم کے رومئیں رومیں سے الترکی حمدو شار نکل میں ایک میں میں اور عجب سروو ذوق ہے ہیں ہیں کے کماکہ یہنوا ب تعبیر کا محتاج بنیں ، بست میں اگر را ایک بڑی کا تکلیف زیا وہ تقی ۔ میارک ہے ہم معرفی کی قدر نفیم سے گذرا ایک بڑی کی تکلیف زیا وہ تقی ۔

سمقراترين

سنیجری ملت بینی مسے گذری ، ظهر کی نماز ہوس و دواس کے ساتھ بڑھی ، اورانگلی بر ذکر مشرف کر دیا، اس کے لبدری سفر آئٹرت کی منزل مشرف ہوگئی اپنی تین مرتوم

بهنول كانام مے كركهاكه وه كھنواكيس اس كے بعد ہى نزع كى كميفيت متربع ہوگئى، ران سے اسم ذان النبرالسری آ واز آنے لگی بحب بدا وازموتون مجوبی تومعلوم بولکر سالس سے اسم ذان النبرالسری آ واز آنے لگی بحب بدا وازموتون میونی تومعلوم بولکر وه مسب لوكول و جيود كراينياس فالن والك ك ياس بيوي كنين ما كاسارى عمر نام لیتی رہیں، اور اس کے در رحمت برہمیشہ دستائے بی رہیں۔ اسے وہ جی سے حدیث بکر لبا محرف انے رب مَالِيَّهُ النَّفْسُ المُطْمِئَةُ مُ الرَّحِي كاطرمت نواس سے رامنی وہ نجھ سے داحنی إِلَىٰ مَيْلِهِ وَاضِيَةُ هُمُ مِنْيَةٌ فَادْ حَلَى بهرشال بومبر المندون بساور داخل بو في عِبَادِي وَادُخُلِي جَنَّتِي ؟ مبری بهشت میں۔ (الفجر.۳۰،۲۷) الكيروزانوار يرحادى الأخره مساح بمنتر مستنط كم سنتر ميث المحاد الملاء اورتبلبغي حاعت كے افراد كے الب بطب مجمع نے نما زجنا زہ بڑھى اور والدما حدمولا نا حكيم ببرعب والتحاريمنذ الترعليه سيحيهلوا ورنشخ المشائخ حصنرت شاهكم الترممة التعليب كى زوج بحترمه كے يائنى بهين كے لئے آسودہ خاك بوكئيں بورے يهمال كى خارت كے بعد اپنے باكمال سنوسراور رفیق زندگی سے جالمیں بھی عجیب انفان ہے كہ تھیک اسى مبينے جا دى الائره (ملاسله) بين والدما صرفے انتقال كيا تھا۔ ملك اورسرون ملك سينعزبين كيروخطوط أيميس ان سير دعام مغفرت اوربهت وسيع بها مندبرابصال تواب كي اطلاعيس مليس منبزر وكالجام منتائخ وقت اور نداسيم قبول بزرون كے تعزیت ناموں سے الٹر كى رحمنت اوران كى

مفبوليت كاميدس بيدا بوني بي

بوبیبال اور بو مرداس صنمون کوبر عبین ان سے بھی در خواست ہے کہ ان کے سے دیا سے منابے منفرت اور انبعال نواب سے دریخ نه فرما بیس کر دینا سے جانے والے کو سب سے نیا بین کر دینا سے جانے والے کو سب سے نیا دہ اسی کی صرورت اور اسی سے نوئٹی ہوتی ہے، اور سر محبور ابرا اس کا مختاج ہے۔

# ور المحالية

مولوی عراقی سی

## 

نانی صاحبہ (سیدہ خیرالنساء صاحبہ) زندگی کے آخری برسوں میں بالکل معذور ہوگئی تھیں، آنکھوں سے بھے نہیں دکھائی دہتا تھا، صرف روشئی کا احساس ہوتا اور الکی سی برجھائیں نظرآتی تھی، کیکن ذہن ودلغ پوری طرح کام شیخے تھے، بیروں کی طاقت بالکل مجاب فیے بیروں کی فاقت بالکل مجاب فیے بیروں کی نظافت بالکل مجاب فیے بائی تھیں، وفع حاصت پاکسی شخت صرورت براگر کمیں جانا ہوتا کھا توسہ ارب سے بے جائی کھی ان تھیں با وجود اس صنعت ونقابہت اور کمیسی کے کم فوسے تو آن نوافل کی ادائی کی اجرا ابہتا م نظاء ان کے پاس خاندان کی بیبیاں، اور کمیں بال ورعزیز واقارب برابر آتے جاتے اور ان کی خدمت بین شھیکر خیرو برکت حاصل کرتے۔

جهان کبیماراعلم اورمشا بده سبه، زندگی کے آخری شب وروز کے جنگونظو کے سوابوسونے میں صرف ہوتے تھے کوئی کمے میا داکہی بادینی بانوں کے کہنے اور بننے کے علاق **^•** 

منیں گزرتا تھا، انفوں نے اب سے جالیس برس پیلے فداکی برناب بیں جوع من کیا تھا۔
اورجو دعا مانگی تھی، وہ فدا نے بدر حبُرائم قبول کی، انفوں نے کننے جذبہ سے من کیا تھا۔
حینے کی تمناہ ہے نہ مرنے کا سمجھ عمٰ ہے فکر توب ہے تجھیمولوں نہ کسی دم چپ دومند نہاں میری تری حمد و ثنا بیں فرق آنے نہائے کے روتسلیم ورمنا بیں جب دومند اپنی کہ روند نہاں میری تری الفت کا بھرون کے کھولوں نہ تجھے میں مجھے دکھیا د توہر دم کی درخواں نہ تھے دکھیا د توہر دم میں داخل ہوگئی، دکھیے کو میں آنا تھا کہ دہ انتے صنعت و نقاہمت کے با وہو دکیسے میں داخل ہوگئی، دکھیے کہ ورمنا، محب ہوتت ہاتھ میں دہتی اور مرایک بردم کرتیں اور ہرایک محبولات بورے کرتی ہوتت ہاتھ میں دہتی اور زبان مصروف ذکر رہتی ہوئی آگر کی کہ کری باروم کرتیں آئی ہوئی آگر کے تیک باروم کرتیں آئی ہوئی اس کا حال پوچھیئیں، وہ دعا کی درخواست کرتا تو فوراً اگر بیٹے حیا کہ تو است کرتا تو فوراً اللہ جھاتیں، وہ دعا کی درخواست کرتا تو فوراً دعا کرنے مگنیں ۔

انزمین مناجاتول کے سننے کا شوق بہت بڑھ گیا تھا، انھوں نے ابنی زندگی بین سیکڑوں مناجا بنب کہی تھیں اور لجاد میں بنا مک بھول گئی تھیں کہ ہم نے کب اور کون سی مناجات ہی تھی ہوب ان کے سامنے ان کی بھولی ہوئی کو کی مناجات بڑھی جاتی توہمت نوش ہونیں ۔

ا تومی معده نے ہواب ہے دیا تھا، جم میں تون کی بے صدی تھی، کمزوری انہاکو میر نے چکی تھی مبیاری کے ذرا سے چھٹکے سے وہ ناطعال ہوجانیں، انٹری دلوں بیں

ل بارمعده خراب بهوا توحالت غير موكئ اورلوك يرلشان بوكئ مكرخدا كحفنل سسے

له کهولدی اور مفوری بهت بهشیاری آنی داسی درمیان مامون جی (مولانام ایجین علی صنا)

ليفريحوبال مين آكياه وه نذبذب من سريسك كرسفركرنا جاست كرنا جاسيخه ناني صاحبه

> سنئے۔ یاالنی اب مجے دیدارا حکم ہو نصیب کردعا مقبول میری نام ہے تبرائجیب خواب بی محمکو نظرائے نومیل مرکب ہے ہی بیارا محمد جو خدا کا ہے مبیب اور حب اس شعر کو سنا نو بے خودسی ہوگئیں اور سکراا تھیں۔ ہوں اسی دم یا آئی بین فدائے مصطفے روح میری جنت الفردوس کے ہوئے فریب

ا جوائه فوں نے خاص طور رہنیں اور اپنی ہے یا یا ں نوشی کا اظہار کیا ان سے حید نشعرا ہے

سے زندہ باقی ہماں میں کی رہے نیر سے تفظ وایاں میں کی ہور سرنز باغ ہماں میں کی ہور سرنز باغ ہماں میں کی ہور سرنز باغ ہماں میں کی علی سے ہور سرنز باغ ہماں ہیں ہور وشن جو ابن جمال علی سے ہور سرنز باغ ہماں ہیں سرطرح کی دعا اور مناجات ہے ہجب ان کی نواسی نے اس نظم کے رینٹو رمایے ہے

بردن ارما سی شعری این این سیم کرسیل نزااب وه سیل نمیس سیم فنظم كم بعد ريط والى نے انھيس كى كى موئى دوسرى مناجات را معى حس كى انبداء

ن طرح ہے۔ مند کرک کر توریق ماس بندا کر سے میں بیدا رقبہ مان ماس برشان ہو

بین بون قربان اس شان عطاکے گئی دربریس جید دبانس کے بلاکے مگرسب مجھ دبانس نے بلاکے اٹھالے رنج سے مسے بجائے میں کردا کوں سفر آ رام بالکے

نهوں کیوں کرنصرق اس فارکے تسلی دی مجھے اس نے اسی دم بنیں نفی برکسی فابل ہماں ہیں تنا مرے دلی مبری ہیں سہے نوشی مبری دسے باقی ہماں ہیں نوشی مبری دسے باقی ہماں ہیں

حكم نيرانو كيميال بووك

وی بروادی بای بای بای اور اور اور اور اور کاری کے بعد والی دل مجھ سے کہوں بن وارو کر کے اس کے بعد والی دل کے دل میں اور وکر کے دل میں میں اور وکر کے میں میں کو میں میں کو میں میں میں میں اور کی کے دل کو تبری کے دل ک

مراس کاکسے نہیوں بہتر بوكر برلحظ مسربال موض اس مناجات كومب ضم كياكيا نوطرى ميرت واستعاب كم ما المدكم كريم كيااسى مناهاتين كي بي وكيراني صاصرادي (امة الترسيم صاحبه) سيرادي "عالشرابهم كوبهين اطبنان مبركر وكيم مانكنا تفامانك بياي جمعه كوخال محزم (مولانا الوكسن على صاحب ندوى) في معويال كامراه دمل مو نانى صاحبه المبنندرات كاسفرسي كهراني تقين الكفنوسيد داي كاسفردات كالموناسة دورس ون يوكوي سي كين لكس ما م كوعلى كرسفرى برى فكرسه ، ديلى دان كوكت بي ، معلى كندرى بهوكى الشرتعاك بربيت سعيميونجاك ادرواس لاك بس نيوس كباراب بالكريبان مزبول سفربيت آرام سيرانشارالتربوا يوكا، لين كاسبك مل كن سهدون من الساسفر بوابوكا، جيسه بهان الين ملنك بر سوريه بول اس كوس كرمسكرابس اوركها ما شارالتر. اسى رات كوبا اس سيف ل كسى رات كونواب ديماا ورصبح ابنى صاحبزادى سي كهائم نے بیزواب دیجھا کہ مہارے سیم کے ایک ایک دولیں سے انٹری حزکل دی ہے الوارى سفب كذرك يرجب بن صبح كى ازكوجاك لكااورناني عباصم كرك ك فريب سي كذرة لكانوم برى فالد (امنزالترسيم صاحب ) في كما بحرنالى، والده ما بن دکھنٹوں سے بعدان کو بڑی تکلیعت محسوس ہوئی مونڈسطے میں کافی ورم تھا ن نے دوجیا، نانی صاحبہ کیا حال ہے کہنے لکیں سانس لینے میں کھی تکلیف ہوتی ہے، م كود رسيك برين من صرب الكي سيم مختلف دوامكن دي كنبس وفني آرام بوا، ألا خرمشوره سيستام كود اكر بلواياكيا اس نے دىكھ كركها بڑى بے حكر مہوكئى سبے ، ورصنعت كابيرحال ميكر طهيك كرنابهت شكل مير، دواؤن سيركام جلايا جائد، تيسرك دن ان كوكرسى بيطاكر د ومسرك كمرك بينتفل كراكباص ميل بمنفل فيام ربهتا تفاءا ورزياده كشاده اورروش تفانمنقل كرني بسان كواننا صنعت اوكياكنيف كمزور موكئ اسى وفت بس نے ماموں ميكوفورا والس آنے كا نارد باءاور نارى ضران كورنادى، يين كروه نوش بوكئيس، صبيع قوت عودكرا كي بهوا ورلوليس، اشارالتر ووسرے دن ماموں جي كا تارا كياكيں بيونے رہايوں ،حب اس تار كى ان كوضردى كى نوا ورزيا دە نوش بوئىس اور كىنىڭلىن مزە آكبا "بدھ كى سبحكوامون بهویج کیے، مامول جی سے ملتے ہی البیامعلی ہواکہ فوت لوری طرح عود کرآئی، وہ این مارى كليفول كوكلول كنيس بمسب نے مال سينے كى اس لافات كواليى تمست ماناص كى بطابرامبدينه هي -

معداور بجرى درمياني راست برى كيصني مين كذارى اس كے باو تود كازوا

كاابتهام اوربيح كامعمول برابرجارى رباء كمزورى بططقتى جاري كفي برى كالكيف

بهبت تقى، مرکسی و فت تھی ابساکلرنہ ہیں کہا جس سے شکابیت بالے صبری کا اور

شائبهم بإياجا بابواسي كليف مي جب كروان سيوان آدى كك صح المقتاسم

ابكساه ساله معنف ونالوال بي بي سرايا صبرو شكر بي يولي تحين سوائه وكرك كونى كلمه زبان برندا تالها، بال ايك بارس كانكبف بهولى توبي تولي ساوك

" باالشربهارى خطاول كومعاف فرما !

اسى آخرى سنب كوسبكر بيان اورب فرادى بهت زياده برص كفي نوا

ان كى ايك نواسى ريجارنه نے كہا، اگر آب فرما بن توكولى مناجات بالعت سنائين نوفورا

بول المقين، منرورسنا و، ريجان ان كى مناجانون بن سے بيمنا جان سنالى

زبان بن باالهي بدائر دسي كرموها برول س محد سے نووہ كريے سه با فی کوئی حسرت نه بارب كالمفصوس دامن كوكمروس

تفدن سيب مصطفي كے مری سیسکلیس آسال کرسے

مسرمت كى كھڑى دكھلافے بارب عم وریح والمسب دورکردے

عطا برعطا دحمست ببردحمست مراكفر معربت ودولت سيمفرد

توابني خاص رحمن سے الى توننى شام وحرا كفول بررس

تزاملنا بهست آسان بهوجاسے اگرایناکرم اک آن کر وسے

يد من زيره مرى اولا دبارب نرقى رزن مين شام وسحوس

اكرزنده رمون من نورمون فن اكرم طاؤن نوجنت من كفروس

جان سرحب لک زنده ہے کہتر سرایا نوبیوں سے اس کو عرشے

اس مناجات کے بعد بڑھنے والی نے صدفیل دوسری مناجات بنروع کی وه ان کوئنتی جاتی تفیں اور زیرلب آمین کهنی جاتی تفیں، ان کوکیا معلوم تفاکد دوسر دن ہی ان کارب "اگرمرجا ول نوجنت میں گھردے" کی دعا فبول فرمانے والاسے۔ كون مى سركار بين كالميسك أسرا كون سا دربار يني بي بيركوني كظرا كون ما وه نناه بيش كالميم كوني كدا كونسا در ميد من سرسيكو كي خالي بجرا

المع اسى مركارسي بي توباكرشاد بون اس دربارسی برگار می او توس موکر مورد اس اسی دربارسی برگار می او توس موکر مورد

بيمناجات كافي ظويل ميراس بس انبياد كرام كا واسطه اوروسيا ومصنرت لوسف كاجاه مين حاناا ورخدا كافضل كرنا جصنرت الوعب كي تكليف اوراس سس نجان مضرت بونس کامجھای کے مبیث بیں جانا اور نکلنا ہصنرت ابراہیم برآگ کا مجات مضرت بونس کامجھای کے مبیث بیں جانا اور نکلنا ہصنرت ابراہیم برآگ کا عفندا بونا تفصيل سيے ذكركيا بيدا ورخداسي اسي اسل فضل وكرم كا واسطه ر كراين تكيفون سيخان كى طلبكار بهو كى بين، اس نظم كالكشعرسي بالصحمت كعولد مضرالنسار كواسط اب نونوس موجا الهي صطفے کے واسطے

1

بجرالساران كااصلى نام تفارا ورتخلص بهتركرتي تقبن بيمنا جات ركانه جندای بند تک برهی کفی کرسی کام کوملی کنیس تواکھوں نے کمل کرنے کا تفاصت کیا اورامامه نے بیمنا جان اوری کی سیجے آپ کھی جنرافورس لیجئے۔ بالني اب جمال من الماسع من كر دل مرارع من كراور عمري من كالمنزكر فكرتم سيم ول يرلانولتيت برحي نزكر بونكاه رم م عجد يزى وه كم نزكر دسے رہائی قبرتم سے لیے فدااب نوسطے لس بری امیدسیس نے کارا سے تھے رات گذری صبح کی نما زادای طبیعت می مجمع کون برا بوا، جاشت کا و فن آگیا، توبغیر کھے کہے تیم کی مٹی تلاش کرنے لگیں، جوان کے سریانے رہی کھی کسیے كماالهي ظركا وتستنبس أياء مكروه كجوزنين بولين اورا دهراؤهر بالخوط هاني ربن نوتيم دياكيا الورسد ابنام سينم كباءاس وقت بلك سي غفلت طاري بويكي تفي نكراس سكيا وبود حاشن كي نازد وركعين ا دا كي اور كيم غفلن زياده موكي نازظر کا وفت آبانو مامول جی (مولاناعلی مبان) نے ابنی ہمشیرہ سے کہاکہ بى بى كونماز برطاد و، عرص كياكبانماز برطف كالكروه بالكل مذبولين تيم بالتفسك باس لا ياكبانونود مم كدا وربورى طرح كباا ورخود سين بريا تفريكها، (بودايال تفايال بالقاتوبدى مين صنرب أسني كى وجهسه بالكل وكمت نهبس كرنا نفا) اور يورى جارون خازاداى المنهما مادسك وقن اتنابوش كيس كيا الفول فيرسول بيل اسين

The state of the s

ا منری وقت کے کئے بیٹے کہانھاسہ اس گھڑی لب براتسی مرسے توہی توہو بینے دی بس مجی دہے ہوش لس اننا یا تی

م موگ سب ناز پر صفی چاگئے، اموں جی نے مجھ سے کہاکہ اب قریب ہی رہنا ہم اوگ جاری ہے اس کا کہ اب اس بھی کہ دایاں ہاتھ ہوا ہو گئے ہفتات طاری تھی ہیں بہت عجیب بات تھی کہ دایاں ہاتھ ہوا ہو گئے ہفتات طاری تھی ہیں ہیں ہیں کہ ونکہ تسبیح ہروقت اس کے ہاتھ میں رہا کہ تھی اور آخر میں تسبیح ہاتھ سے لے کرالگ دکھدی کئی تھی کہ ہاتھ جا تھے جوگا اسی عادت کی بنا در ہوہ ہاتھ بڑھاتی تھیں اور ہاتھ کی انگلیاں ایک دو سرے کو اس طرح مس کر ہی تھیں کہ دائرہ سابن کیا تھا جیسا کر تسبیح کے واس طرح مس کر ہی تھیں کہ دائرہ سابن کیا تھا جیسا کر تسبیک کے وقت دائرہ بن جاتا ہے۔

نین بجے کیفیت بیں تبر بلی ہوئی اور سکوت ڈوٹا، اور زور زور سے سالن کے ذراور فرر نے کئیں، اس ذکر کوسن کرسب لوگ جمع ہو گئے، الٹر الٹر کا ذکر اننے زوراور صاحت طریقے سے جا ری ہواکہ کمرہ کے باہر آ واز جانے لگی، پونے بنین گھنٹے لگا تار ذکر کنی رہیں ہم لوگوں نے بھی ایسا پر سکینت منظر نہ دیکھا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ خدا کی رحمت اتر رہی ہے، سجھو کی ول تھرسے ہو رہے تھے، یہ مبادک منظر دیکھ کر ایسا کی منا جاتوں کے جیند شعر بار آ گئے اور ال کی قبولیت بدر جو اتم مگا ہوں کے میا منا ہوئے۔

رکھ مجھے اسلام اور ایمان بڑنا بن قدم ساتھ آسانی کے شکلے یا اللی میبرا دم روح میری بیری میرا دم دوح میری بیری میرکھڑی اور برالا میری بیری میرکھڑی اور برالا میں میرکھڑی اور برالا کا نفط کس طرح صادق آبا بیر در بجھنے والی آنکھ دیکھ رہی تھی اور ہر سننے والاکان سن رہا تھا۔

سفرکرنے لگون میں معرم کا مرے آگے تری جنت کھڑی ہو زباں پر ہوترانس ذکر جاری کسی کی فکر ہواسدم بنہ طاری
السی ہے زبان کومیری طاقت کروں ہیں دم برم ذکر شہادت
فوشی سے لے کے بیں ایمان جاک اور ترہے اسکام پر قربان جائوں
اس طرح کے سیکڑوں اشعار ہیں ہوان کی مناجا توں کی تما بوں بین ہی نوشا جند شفر تخریر کئے گئے، اسی طرح ان کی ایک قلمی تاب میں ایک طویل دعا ہے جس بی
دین و دنیا کی ہر نعمت مانگی ہے، اور آنونیں اپنے خانم برائحے کی تفصیلی دعا کی میاور
دیمت المی کی در فواسست کی ہے۔

آخری کمحات بیں چیجے کے ذریعیر منہ میں زمز مسلس طبکا باجا مار ہااوروہ قوراً صلیٰ میں انز جاتا۔

بم لوگ عمری نما ذیو هفتی کئے بازیو هفتی بی فررا آگئے ، ذکر سلسل جاری نفا ا خاندان کے اورا فراد جمع ہو گئے بجمع بڑھنا گیا اور مختلف لوگوں نے آ ہستہ آہند ہورہ ہو بڑھنی سنروع کی بلقین کی صرورت اس سائے محسوس نہیں کی گئی کہ وہ فود ذکر کردہی۔

میں نے تین بارسورہ کیایں بڑھی اسی طرح نین زنبن بار دچا را جار بار مختلف محسرات نے سورہ کیاییں بڑھی محتزمہ خالہ صاحبہ منہ اللہ نسبہ صاحبہ منی ہیں کرسورہ کیاییں کے بہریں بیرد عابرابر بڑھنی رہی تھی۔

اللهمربارك لى فى الموت وفيها الماليرون بابركن وماورمون سع بعد الموي ونب علينا قبل المؤ كرا ورمون سع وهد ون علينا قبل المويت المويت كرا ورموت كرسكرات كو وهد ون علينا سكرات المويت.

ہم پر آمان کر۔ وہ کہتی ہیں کہ بیہ دعا مجھ کو والدہ صاحبہ ہی نے ایک عزیز کے انتقال کے وقست پڑھنے کونبلائی تھی۔

Marfat.com

گرببال اس کے بالکل برعکس تفاہ کینت وطانیت کی ففنا قائم تھی، اس طانیت کیئنت کا اثر ہرائیک کے دل پر طاری تھا، اوراس مبارک موت پر ہراک طبئن تفااورانی ہی ہوت کا تر ہراک طبئن تفااورانی ہی ہوت کی تنا دنوں بیں جاگ اٹھی تفی ، اور جانے والی اس نیک بی بی کے ایسے مبارک مفراخ دت اوران کی خوش نصیبی ونوش نجتی پر ہرائیک کورئنگ ما آنے لگا وران کی دعائیں کے الفاظ بی بوری طرح فبول ہوئی۔
الفاظ بی بوری طرح فبول ہوئی۔

موں بوری ارزو کمیں سیابھوں دنیا سے نوش ہوکر بومیری نوش نصیبی کا الہٰی تذکرہ گھڑھ۔ انتقال کے بعد ہی لکھنو کی کا نبورافنچوں دہلی، اطلاع کی گئی کا وررائ ہی رات سارے نعلن ولے آگئے، دان ایسی پرسکبنت گذری اور دنوں پرایسی کیفیت طاری رہی جس کا الفاظ میں ذکر نہیں کیا جاسکتا ۔

ران کومیری آنگه کھا کہ ایج کے قریب اموں جی (مولاناعلی میاں) قریب ہی دوسرے کھرے میں اپنی والدہ ماجدہ کی مناجات بڑے دردوسوز کے رائھ بڑھ دیے،
وہ شعرکیا تھے، مجھے اب یا دہمیں ہیکن ایسے عالم میں جبکہ دات کا ساتا تھا ان کے سننے سے عبب کیف و مرور موسوس ہور ہا تھا، نماز فجرسے ہیلے عنسل دیا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا گیا رساسے عبب کیف و الی بی کاعنیل میں سنت سے مطابق ہو، نافی میں ساری عرسندے کا خیال اور اہتمام رکھنے والی بی کاعنیل میں سنت سے مطابق ہو، نافی میں کی ایک صاحبزادی امنزادی امنزالت سنتے والیوں میں منز کی در کی گرکیس اور دیکر ایک منت کا نے افا میں میری والدہ ما جروشنیل فینے والیوں میں منز کی ہوگئیں اور دیکر ایک منت کا نے افا میری والدہ ما جروشنیل فینے والیوں میں منز کی ہوگئیں اور دیکر ایک منت کا نے افا

ر کھتے ہوئے مسل دیا گیا اور آگھ بحے آئنری زبارت کرکے جنازہ باہر نایا امیدان میں آگ صاحبرا وسيمولاناابوانحس على ندوى نے نماز مبنازه برطانی اود نوگوں نے کاندھا دہبنا ىنە وغ كردېا، انترانزنگ كنزن انجوم كى وجەسىكى ادميوں كوكاندها يېنے كى نومېن نه آلى ا ورصر من با بالمجمو كرره تحيّه مسجد محصنو مبشر في من خاندان محيمورثِ اعلى حصنرت شاعكم التركارو منهب جب بس ان كے اوران كے خاندان كے ختلف نوش مت لوكوں كي يندمزادات بن اجن من مرومه كي عظيم المرتبت سنو سرمولانا سبرعبدالحي صاحب كامزار کھی ہے، النیں کے مہلومین مشرقی جانب مرا بے صبیح اس بزرگ میتی کوش کی بدولت بورسه خاندان برخرو بركت كانزول موربا تفاأور للسل ذكروعبا دن سي كفركا كمفرد من الله كامركز بنائفا بهبرد خاك كإكيا أدميون كى كنزت كى وحبه سيمتى شيني بون گفنته لكانفريًا. ولی بجیم لوگ بر دعاکرنے ہوئے روصنہ سے با سر تکلے ۔ ع زندگانی تفی تری متناب سے نابندہ تر نوب ترکھا صبح کے ناہے سی کھی نبراسفر مثل ابذان سحرمر فد فرو زال ہونزا نورسے معور بیرخا کی شبستان ہونزا سسان نیری تحدیث نیم افتانی کرسے سبزهٔ نورسسنه اس گفری مگهایی کرسے



# عادات وولات

امترالسنهم

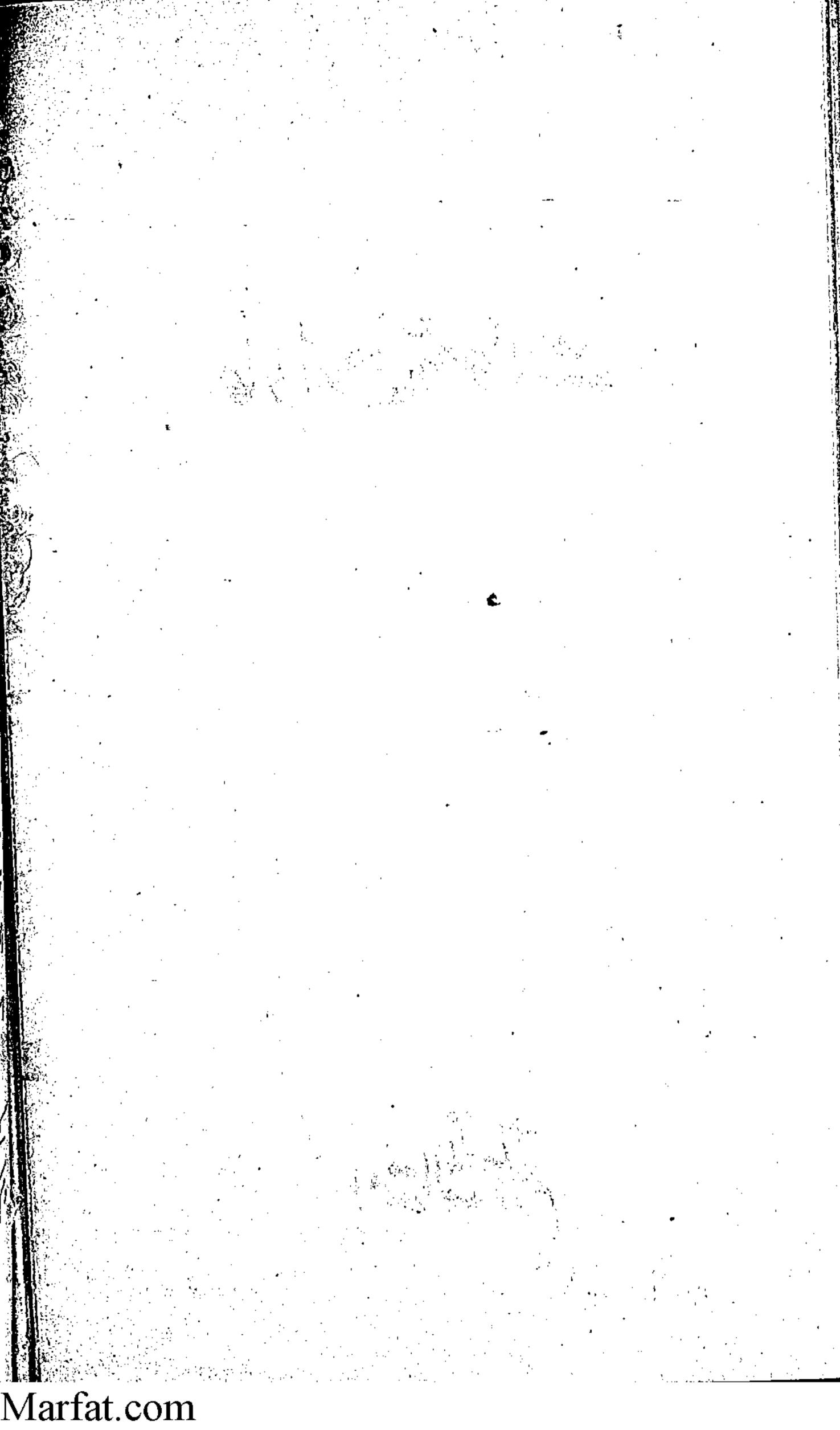

### عاوات ومولات

یں نے اپنے ہوئن ہیں والدہ میاجہ کے نین دور دیکھے ہیں۔
والدصاحب کی زندگی کا ایک دور انچران کی وفات کے بعی انکھرعا المنعیقی کا۔
والدصاحب کی زندگی ہیں والدہ صاحب نمازاور تلاوت کلام پاک کے بعب د
پوراوقت والدصاحب کی اطاعت، ورخدمت ہیں گذارتی تھیں، ان کا کھا نا مجائے
ناشتہ ، پان اورصرور بات کی کل چیزیں نو دہی اپنے ہاتھ سے نیار کرتی تھیں ، پورادن
الفیس کا موں میں گذرجا تا تھا، حالا نکہ بچانے والی موجود تھی ایکن والدصاحب کے کام
اس پر نہیں جھوڑتی تھیں۔

صبح سوبرے اٹھ کرسا وار میں جائے کا پائی رکھ کرآگ جلا دیتی تھیں، بھر نما ز کے لئے کھڑی ہوجا تی تھیں ہجب والدہ احب سی سے نشر لیب ہے آنے توجا ہے وم کرکے ناشتہ بین کر دیتی تھیں ناشتہ اور جا سے کی فراعنت کے بعدد وہیر کے کھانے کی

نبارى من مروف بوجاني تفس صدت کا ما ده کفارایک کھانے برجعی اکتفا نمیں مرروزنی چیز مرروزنی ایجاد ذالقنس كهاني اورحلوه حان كي حتى زكيبين كهي بسبيبيون مرتبه كي كالياور بنائي بوني بين والدصاحب برسيعها ل نوازا وردعوت كرفي بيريمي بهبت ممتاز سقي بهرد وزکسی نکسی کی دعوت ہوتی اور والدہ صاحبہ بڑے انہاک سے دعوت کا مان كرتين اوركى كى مسمے كھانے صلوہ وعبرہ نباركرتيں۔ والدصاحب یان کے کھی بہت شوقین اور عادی تھے، دن میں کئی مرتبہ کلوری دان بعراما نا نفا، کلور بان برا کر گلوری دان می گلور بول کوالسی نوبی سے جرقی فی ک بعول كالكدسته معلوم بونا تهاءاس طرح كفلول كي كها مكول كوليبط بي اسطح سجاتي تفين كرد يجفنے والاعش عن كرجائے اور بغیرتعربیت كئے ندر سے خدمت گذاری اوراطاعت کاجسلوک ول دن سے کیا اس کووالدصاحب كانردم مك نبالا، ذره برارفرق نبين بوابهم لوكون كي تعليم بهايد عيابيرز رزالهن ما كريردكردى فقى تبكن عشا لبدرب نام كامول سے فراعت موجانی تفی توہم لوكول ا بنهاكرسكهاني تفين فرآن شرلف كي محدوثي محدثي سورتين اور صريب كي دعابين يادكراني تقیں، دہ د حائب اب مک ہم لوگوں کو بیا ور دعاؤں کی تصنیلتیں منانی تھیں ا الشررسول كي قصي السي في سير بناني تقيل كردل بن اترت يلي جات تع تقيم عائراً اورسحابات رصنى الترعنهم كم حالات اوربزركوں كے واقعات بھى ساتى رہتى تھيں،

表**的,我们就是一个人,我们就是一个人的**的,我们就是一个人的,我们们就是一个人的。他们就是一个人的,我们就是一个人的人的,他们就是一个人的人的人,他们就是一个人

شیخ عبدانفا درمیلانی کی سیائی کا واقعه پہلی مرننبدانھیں کی زبانی سناا وراسی طرح کے م

رمضان سنرليب من والدصاحب كى خرمت كے باد بودون ميں اپنے تھنيے سيد حبيب الرحمن صاحب ووركرتي اوررات كوتراويح مين ساتي تقين . والدصاصب كى وفات كي بعد سمة نن خداكي طرف متوجر بوكسي كرمي من هالي بجسسے اور جار وں میں تین بجے سے اور رمعنان متر لیب می گری میں ایک بجے سے اورجارون من ديره مسيح سي تنورك لي الطبيعتين تفين اوربطى لمبي ياسورني يرهن في مثلاً سوره حد بيوسوره مشر سوره دخان سوره ليسين شركيب الممجره حمسجده بسوره طوربسوره مجم بسوره واقعه بسوره رخمن بسوره ق بسوره ذا ربابت، تهجدين اس فدرروني تفيس كرانسوك سيها نازتر بوجاتي تفي اورهبي اسينه سك ابنی اولا دسکے لئے دنیا کی ٹواہش نہیں کی لس التررسول کی مجست دینی ٹوبیاں اور

مین جاریجانگیشی جانکر کھدیتی تھیں، اور نود نازیں مصروت ہوجانی تھیں ا دوسرے لوگ سے فائدہ اٹھاتے تھے، ناز بڑھ کرسب کو جگانا ترفئاکر تی ہیں ہواٹھنے میں تساہلی کرتا توہیت نارا من ہونی تھیں اور جونا زکے بعد سوجا آتھا تواس پر بھی 1.

خفا ہونی جنب کہ تی تفلیں ہو ہمانے کھرس سوئے وہ ان کوصر ورا مطع ورمذ بہال مدسوسے تود نازبره كراسي جاء نازبراشراق تكسيمي ربتي تضب اورتهي كم يعريح كان التراسي والدالاالتركاصرب كانى تقين بيرمنح كى نازك بعليبا المناسخول الوجاني تعبن الشراف كى نماز بره كرناشته سع فارغ موكر كلام ماك كى نلاوت كرتن اور كيم كلوك كام الحام دنيس بيرطاننين كى نازكے بعد مناجا بن لكھنا منزوع كردتيں ، كيرطركے كھانے كا وقت آجا ما ، كلما ناكفاكر مجود برآ إم كرنس، كبرا ذان سيرا بك كفنظر بيلي الطوعانين ، او و جادنا زبيني كرسيع من شغول موجاتي تفيس حب ظرى اذان موجاني تفي نوناز سطه كوا سوره فتخ اورسوره نبابر هتى تفين بجرسي يوهناشروع كرديني تفين جني كرعصر كا وقت أجانا تفاء عصرى نازير طوكر كاركام يأك كاسورنس مغرب بك يرطفى رتي تفين ایک نازیره کردوسری ناز کاانظار شروع بروجا ناتها حب نک فوت وہمن ایم کھر کی دیکھ کھال تھی کرنی رہیں، مگرصب میرے جھولے بهائى على سلمة كى شادى بونى توبورا كفران كى البيد كے سيرد كركے نو دفارع بوكست بى ومضان سرلفيت بس زاويح مين كلام ياك برابرساني ريس صغيفي كاعالم بوالوسي كر منانے لکیں رحب اس کی کھی طافت نہیں رہی تو مجبور احصور نایرا، بصارت سے کھی بواب دبدیا تھا، بر بات بھی قابل سین سے کہ انکھوں کی بھارت عرصہ سے مہوکی لفى الكن بم الوكول كسوا خاندان كسى فرد في منهانا الس مدري فدسي كمصداف المعنوك مكان كى ذمروارى واكترعبدانعلى صاحب كى المبيرك سيرد كفى اود دائد بيلى كوركان بها تورهي فيمقين الني جهولي بهوسي سيردكيا

بن كنين زجب بين البني بندك وصيب بن مبلاكرنا مون بعني اس كي أنهيس ليلبامو اوروه ال پرصبر کرنامے تومیں ان دونوں سے بدلے اس کوجنت دوں گا۔ آنکھوں کی روشنی ختم ہونے کے بعدون ران نماز تسبیح اور تلاوت کلام باک ہی کام رہ کیا اور ہروقست ر کھٹکا سے انھاکہ نمازوقت سے بے وقت مذہوجا کے مکھڑی سریانے دھی رہتی تھی سرآنے جانے والے سے ایجھتی رہی تھیں کیا جا ہے جیس ہروفت ان کے یاس رہی تھی کوری کوروی کورے سے سی کل جاتی تھی تو بکارنے لگتیں ،اکٹریں سنی کہیں یاس مجھی ہول بتا دوں کی کہ وقت آگیا گراطینان منہونا تھا، ہردس منٹ پریوھیتی تھیں کرکیا بجاسیا اورمغرب کے وفت تو دروازہ برایک ادمی کو شھاد بنی تفیس کدا ذان سکرفور ابناؤ، رات کو تاکیدی حکم تھاکہ کھڑی کوک دو، الارم لگادو، کھراطینان نہوتا تولوجیتی تھیں کہ الارم لكا ديا، اگرانها في سيجمي عبول موجاني گھڑى نه بجتى آنگھ نه كھلتى توبېت نا را من ببوتیں، اور سارے دن اس کارنج رہتا ہے شاری نا زبڑھ کرسوجانی تھیں کسب کن تفورى دېرېن تا تکوهل جاتی تقی، اور گفراکر نوچيتی تقیں بہم نے عثاری نازیر صی معے ہوہم کہتے ہاں بڑھی ہے نوکہتیں توب یا دیمے ہتم نے دیکھا ہے، کھر تو دکوھی او يرطأ أوركتني كربال يره لي ميم الجرسوط في تقيل -

عصد سے ایک کام بداین ذمرکر دیا تھاکہ ناشتہ کی فراغنت کے بعد سورہ فاتحہ ام معلون کی، آبندالکرسی، آمن الرسول، سورہ کینیبین شریعیت، لقد جارکم سے نظیم کسی مسالم سورہ کہمت کی اول آخری دس دس استیں، الشرنعالے سے ننالؤے اسمائے حسنی، سودهٔ الم نشری ، سورهٔ اخلاص ، سوره فلق ، سوره نامن ، یکا دالذین سے بجنون نک ، فائن کن تیفیند کا منظر می بختون نک ، وائن تیمنک المشریفتر فلا کا شف ، الآجو وائن کی بختر فلا کا شف ، اللهم اعبل فی قلبی فورا الی آخر ۹ اور حزب الاعظم کی جند تصوص معلیفت و قولی کر منظر کی بانی پردم کر دین ، اور وه با بی کام کے کل افراد کو دعا بین اور وه با بی کام کے کل افراد کو باتی تفین ، بھر نوبہ ہواکر مربط نوب کو ای کام کے کل افراد کو باتی تفین ، بھر نوبہ ہواکر مربط نوب کو ای کوشف اور ہراک کو این شفقت و محبت کے سارے افراد این اور دی کر انتخاب کے افراد این شفقت و محبت کے سارے افراد این اور دی کر انتخاب کی افراد این شفقت و محبت کے سارے افراد این باد بردی کر انتخاب کی افراد این شفقت و محبت کے سارے افراد این کی کری تفین کرمزا آنها کا کھا ، آنے جانے والی عور تین بھی لینے اوپر مرکزا تی تھیں ، مرکزا تی تھیں کرمزا آنها کا کھا ، آنے جانے والی عور تین بھی لینے اوپر مرکزا تی تھیں ۔ مرکزا تی تھیں کرمزا آنها کا کھا ، آنے جانے والی عور تین بھی لینے اوپر مرکزا تی تھیں ۔ مرکزا تی تھیں ۔ مرکزا تی تھیں کرمزا آنها کی لیک کے ایک سالی صابح دو مرم اور شام کو دور کو دور کی کراتی تھیں کرمزا آنها کی کی کراتی تھیں کرمزا آنها کی کراتی تھیں کرمزا آنها کی کراتی تھیں کرمزا آنها کی کراتی تھیں کرمزا کی کراتی تھیں ۔ دور کرمزا کرمزا کی کو کی کی کرنٹی تھیں کرمزا کو کرمزا کی کرمزا کی کرمزا کو کرمزا کو کرمزا کی کرمزا کی کراتی تھیں کرمزا کی کرمزا کی کرمزا کی کرمزا کی کرمزا کی کرمزا کی کرمزا کرمزا کرمزا کی کرمزا کرمزا کی کرمزا کرمزا کرمزا کی کرمزا کو کرمزا کرم

نوراک بالکل کم ہوگئ تھی، صبح کو ایک بسکت ایک پیابی جائے۔ دو پر اور شام کو
ایک بھیلے کا چھلکا اور دو تقبے جا ول، بہتہ نہیں کس طرح جی رہی تھیں۔
عرصہ سے دل بہت ہجن رہنے لگا تھا، اکثر کہنیں کہ اختلاج بہت ہے،
اس کا یہ انتظام کیا کہ ان کی مناجا نیں سنائی جانے لگیں اس سے انھیں بہت سکون
طف لگا چونکہ اپنی مناجا نیں بھول جی تھیں اب بوسیس نوانھیں مزا آگیا، بہت فوشی
ہوئی کہ یہ سب دعا بیس کرچے ہیں، بھلا ایسا ما نگنے والا محروم ہوسکتا ہے اس خیال نے
ان کو بہت نسکین کی فرار زانہ نین جا رمنا جا تیں سنائی جانی تھیں۔
ان کو بہت نسکین کی روز انہ نین جا رمنا جا تیں سنائی جانی تھیں۔

مرص الموت بن کیانے دالی نے بہت خدمت کی ان کو بہ نصبحت کی کہ دکھو علیہ سورہ وافعہ روز بڑھنا کھی کہ بنا کا فرمنہ ہوگا اور ابنے سب بجوں بڑکا زکی تاکید رکھو، ورز کم سے پوچھ ہوگا اور ہر فرص نازے بعد انبس السیم الشرائر من الرحم، بڑھو کہ ورز کم سے پوچھ ہوگا اور ہر فرص نازے بعد انبس السیم الشرائر من الرحم، بڑھ کے دعا کیا کروقبول ہوگا ۔

برهردعا بباروجون ادن. دنیا سے بے رغلبتی ایمینند سے تھی ایکن اب نونفرت اوگئی تھی کہنی تھی اس کے دنیا کی بات مذکر و بنیشن سے قلبی علاوت تھی ایم کوگوں سے کہتی تھی بن کہ اگر تم نے فیشن کی دنیا کی بات مذکر و بنیشن سے نفرت او جا اسے گا۔ کوئی بات اختیار کی نوتم سے نفرت او جا اسے گا۔



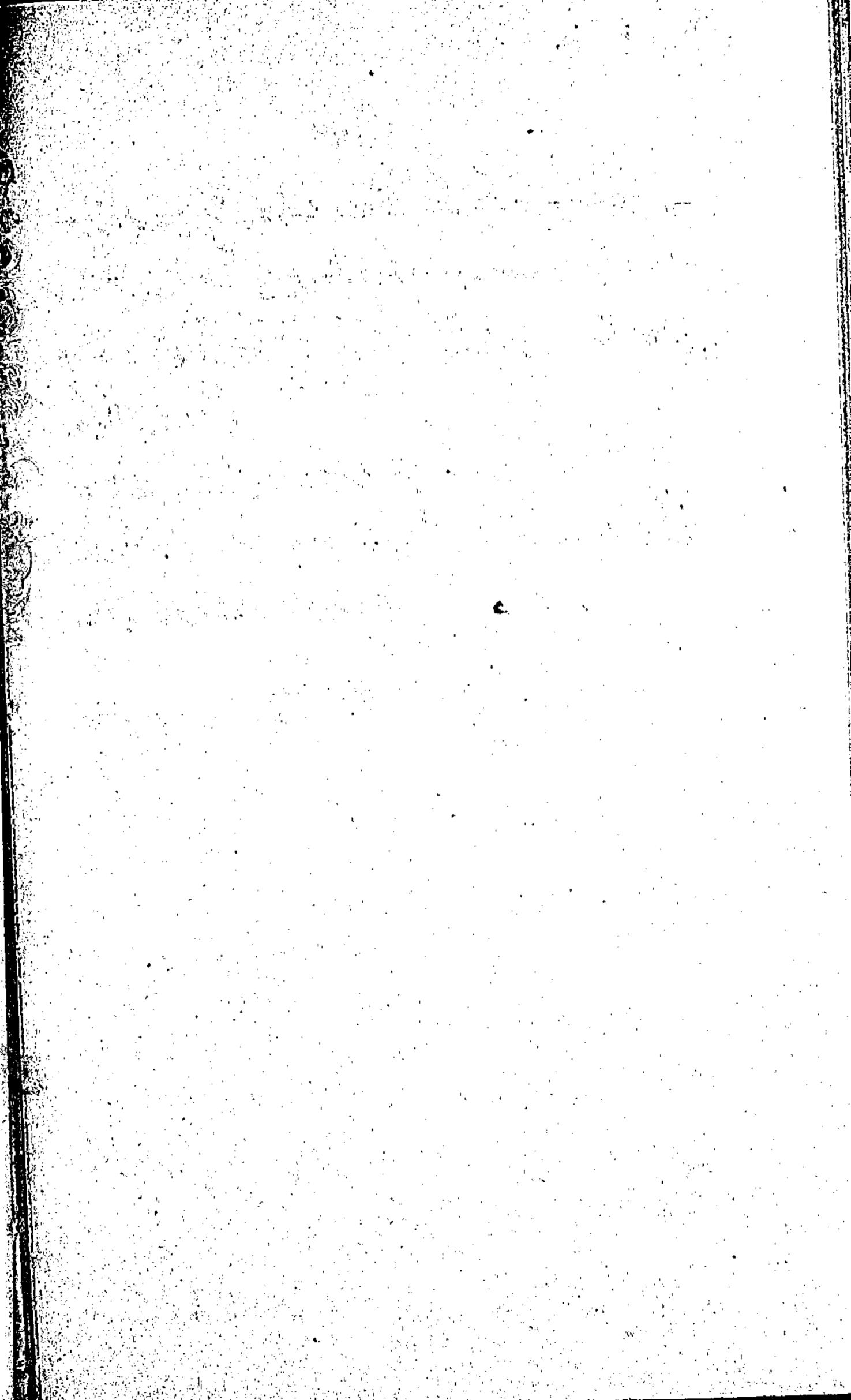

### امال فی (دعاومناجات اورافوال کے آئینیں)

محمر المحسسي برزالبصف الاسلائ وفرزند د اكسر برعبد العلى صاصم وم)

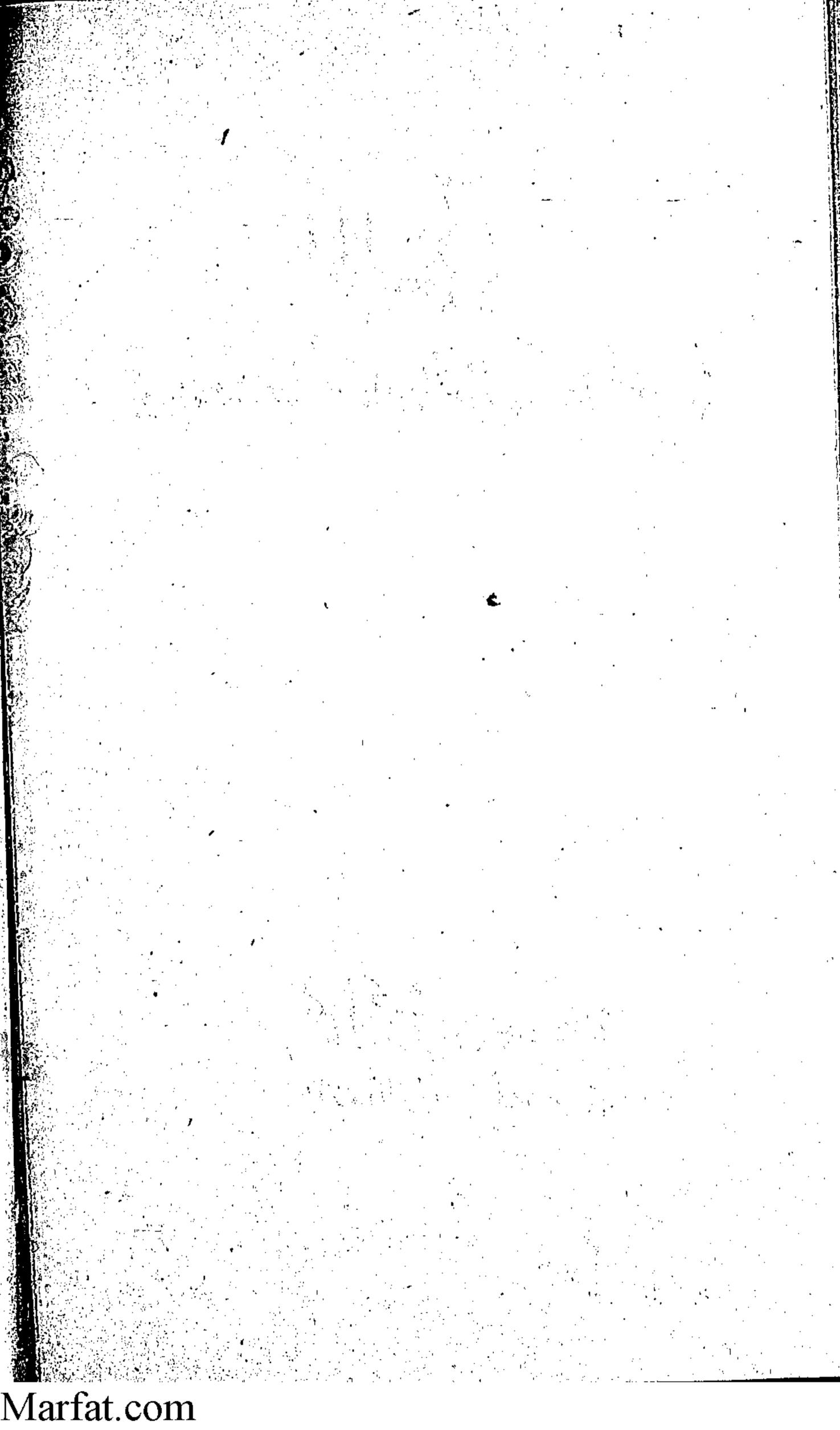

#### المال

#### (دعاومنا جان اوراقوال کے آئیزیں)

المان بی ہمارے بورے فاندان کے لئے ضروبرکت، سکون و طانبیت اور نوائیت گئیسیت کا سرختی بھیس اوران کے جانے کے بعد فاندان کے ہم فرد نے صدق دل سے بیکسوس کیا کہ ایک بہت بڑی نعمت اس کے ہاتھ سے بھین گئی ہے، راقم السطور کی خوش نعیدی تھی کہ ان کی زندگ کے آخری ایام بیں اس کو حاصری کی سحادت حاصل ہوگئی ایسے با فدا، پاکبازا ور نویش نصیب بندوں اور بندیوں کی زندگی کا ہم ہم بنتی قیمت اور ہرراعت با برکت ہے ایکن اپنی زندگی کے آخری کمی سندیں جب وہ اپنے فدا کے حصور بین انعام لینے کے جانے گئے ہیں، اس وقت ان کی شان ہی اور ہوتی سے مصنور بین انعام لینے کے جانے گئے ہیں، اس وقت ان کی شان ہی اور ہوتی ہے، رحمت فداوندی کا بمرت نرول ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا جا سینے کہ رحمت اللی ہوش ارتی رحمت فداوندی کی وہ آخری ساعتیں بھی کچھاسی قسم کی تھیں، اس وقت کی برکت اور فرانیت اور کیلئنت وطانیت ہم جیسے کثیف دلوں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔

نورانیت اور کیکنت وطانیت ہم جیسے کثیف دلوں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔

نورانیت اور کیکنت وطانیت ہم جیسے کثیف دلوں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔

نورانیت اور کیکنت وطانیت ہم جیسے کثیف دلوں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔

نورانیت اور کیکنت وطانیت ہم جیسے کثیف دلوں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔

نورانیت اور کیکنت وطانیت ہم جیسے کثیف دلوں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔

نورانیت اور کیکنت سے اور کیکنت ہیں۔

Marfat.com

داقم سطور کے جدامجر مولانا حکیم سیدعبدالمی رحمۃ الشرطیب نے اپنے والد اجد مولانا اللہ میں میں میں میں میں میں می ایک حکے لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت کیف وسرورا ورسکیبنت کی ایک جا در پورے احول پر محیط معلم ہوتی تھی جس رات کو انتقال ہوا، ایسا معلم ہوتا تھا کہ وہ رات بشب فدر ہے۔ ایم لوگوں پر حزن و ملال کا مطلن اثر مذتھا، ذکر الہی بندا ورصا و نا واز سے جاری تھا، حس کوسب سن رہے تھے اِ

اما ال بی کا زندگی بین بهارسے کے برطسیسی بین، اوران کا مربیا و قابل تو برب سے الیک دعاو مناجات کی وہ مجبب کیفیت میں ایک دعاو مناجات کی وہ مجبب کیفیت میں بین وہ بہت متاز ، فالن بلکم مفرد نظر آتی ہیں ، اورد و مرے دین کی قرت و ترق اسلام کے غلبہ کی بیجی ترط ب اور حوارت و سوزش ، تیسرے تربیت اور مناجات کے جند کرنے بیش کرتے ہیں ، جوان کی دلی کیفیا میں ذبل میں ان کے اشعار و مناجات کے جند کرنے بیش کرتے ہیں ، جوان کی دلی کیفیا اور مختلف کہیلوؤں کے زجان ہیں ، اس کے بعدان کے صن تربیت اور مین نظر کے اور مختلف کہیلوؤں کے زجان ہیں ، اس کے بعدان کے صن تربیت اور مین نظر کے اور مختلف کی بیفیا

بين رنمونے تو دان سے کلام کی وساطنت سيے بيش کرنے کی کوششش کریں سکے، • وما توفيقی الاباللہ؛

دنیای به بنای دنیای حفارت دنیاسے بغلقی اوراس کو کمتر بحفیراور ذلیل سیحفاان کا ایسامال تفاص بین تصنع کومطلق دخل بزنفا اسکی اسی کے ساتھ دنیا بیں سیحفاان کا ایسامال تفاص بین تصنع کومطلق دخل نظا اسکی اسی کے ساتھ دنیا بی سیحفاان کا ایسامال تفاص بی گذار نے کا انھوں نے جو وضع اور نظیر قائم کی وہ اپنی جگر و نایا بنیں تو کمیاب صرور ہے ایک طرف عالم قدس سے وہ تعلق دعا و مناجات ور دنیا کی وہ حفارت کو اگر آدی ان کے صرف ایک مہلوکو دیکھے تو کہ کے ایسا آدی و دنیا سے بالکل کنارہ کش اور دنیا سے نا واقعت ہو کا اور اس حفوق العباد اداکر نامجی شکل ہوجا تا ہو گا ، اور دوسری طرف دنیا برتئے کا وہ سلیقاوں دنیا وی معاملات میں ایسی دقیقہ رسی ، تربیت و معامشرت کے شعبہ میں ایسی باریک بنی اور ذہانت اورامور خانہ داری میں ایسی مہارات اگر کوئی صرف اس مہلوکو دیکھے تو اور ذہانت اورامور خانہ داری میں ایسی مہارات اور عبادت و نلا دت کے لئے و قت دماغ اور دل

امان بی بین به دولون با بین اس من و نوبصورتی کے ساتھ بھے تھیں کاس کو قرآن جید کی اس آبیت: - محمد کے الجب محدثین بکتی کیائی بینہ کا کو دُرِج کا الجب محدثین بکتی کیائی بینہ کا کو دُرِج کا الجب محدثین بکتی کی اس آبیت: - محمد کے المحدان کی دوکتا بیں مصن معاشرت "اور" ذائفہ " بالکل کا فی بین ۔ "ذائفہ" الفوں نے کھانے کے الواع دافسام پرکھی ہے۔ "ذائفہ" الفوں نے کھانے کے الواع دافسام پرکھی ہے۔

الا بدوبان المصوااورسي صربه بين كامامك ونياسي خطاب كرتي موسكس سادكي اورستيالي كي سائه كهني بي ب ایناوطن عدم مے جاکروہی اسکے توسخت بے وفا ہے ہم صاف ہی کہیں گے كبا اوكاجب نعدلس فريادهم كرس تبری ستم ظرافی کب مک بیهم مهیں کے ایک روزنم می محد سے مند میر روانی کے جب بول کے تھ سے رفص سے کھی کہاں گئے۔ مالك مرويم سيرواضى سي كيال دين كي بهيجا تفااس نيهم كوترس بيال بركه كر حب ظلم بوكا بحديرا لضاف بهم كرس ك

كمعراتهم سع دنيا جهين منهم رميس شيوه تبرادغام سيتده تيراجعناب بال توساكم كوجنناسانا جاسه تیری په بے وفالی تیری به کج ا دا یی أتناهم ببهال وه ربهنام بحصينالان كر كيم تواب ملائي مهان بهمين غرس توسم سے گرخفا ہوہروالنیں ہے ہم کو

الفياف كيا الوتهنزية طلم كي سيماني بوجوستم كرسك كي سب كي وه ممهيل كي ونيا كى بيان كى ابك اورطوبل نظم بيم سي كاردلين و فافيه بيم " بوان موه كل نبين السكيندان أسكان النورسين من بين من السكان الناسم

ك دونون ممتدرايك دوسرس سے بالكل لمے بوك بيامكن ان كے درميان ايك بيابرز في ميوايك كودوسرسي واخل بونيس بازركفناب يرآبت اسكهاى ورشير بالى كمتعلق عيد والبهايمة اندرنظرات المباب طرف سيرس بانى بوتاب اكب طرف كلين حالا كمريع من كوى روك على بوق

بعن ایسے پرلٹان مال اورگردوغبار میں استے اوسے لوگھی ہیں کراگروہ الشرکی قسم کھالیتی الشرط مرج سر

ان کی تسم کی لاج دکھرہے گا۔

د تیکی درداورنزوب کس معروسه اوراعنا داورس نقین اور محبت محماتھ

ب ب اشعث أغبرلوا فسمر

علىادتهكابركا

ادست بنزرنه تو گفراجوما نیکے کی وه باست کی کی است کی کی میں کی کی جنب نو بر روکر کریم اس م بھی لیں کے کے میں م

ان كالمنابي ففاكد دعاكي نوفيق ملنے كامطلب بى بى كدالله نفالے برجابتا ہے ك اس كابنده اس سي وب جي عرك اوردل كعول كرمانك السي السالة السيم وقد يري وال بينازى استغنادا ورما بوسى باب دلى اوركم بمتى كامظامره منرنا جاسية وعاكى توفيق تودرېږده اس بات كااشاره مدكهم دينانو جاسته بي بي م مانگذانو سيكه ایک مناحات اس طرح متروع کرتی ہیں۔ ہوئی جو درنگ نرسے رسالی، تو تھے سے میراسوال بھی ہے تودسینے والاکم کھی ہے، اوقا در فوا کال کھی سے ببرشان وتمعى نرى نرالى بومائيكم تجفست تواس سيراصني بلاکے دیناکرم ہے نیرا، بیضل کھی ہے کمال کھی سے سن سے بہتر کوارہ کردل ہو بال رہ کے یارہ بارہ ملے وہ گھرس بن نطف بھی ہے کرم کھی ہے اوروصال بھی ہے المكن ان كى بيرمنا جانبي صرف ان كے لينے حال دل تک محدود مرفض سورس اعدار عرست بلام امراص اوروبائيس ننشك سافي اور فحط طغياني اورسبلاب مالي برسنانيان اورفكرين رمضان المبارك كالسنقبال ببيث الشركي زيارت اور مدسنطيبك ها صرى سيدان كيموصوعات بس شامل بير. مسلمانو ل بيج برسلمون مصنطالم اوراسام سينفلاف ان كي نئي نئي تحريكول ورائريو

Marfat.com

اسینارس نا ربوں کوجلا دسے

ن أون مے الفول مم كومزانے

جهوم کرا تھے گھٹا یا رحمنہ للعالمیں نام کوبیز ہنیں تھی بڑی ہیں تاہی ہے۔ برسانے یا براس قدرسرسر دہیاری دیں مرف جائیں سارے وغم آبا دیولالی دیں

بارش كى كنزت اور دريا كى طغيانى سے نجات كے لئيس سافى اور روانى كے ساتھ

محودعا ہیں۔

اس برباد نامنین جهم سے کام بین ربشال س سے خاص وعام صبح بھی برکئی ہے شام صبح بھی برکئی ہے شام کتے بین ربھیتے بودیا استحام کتے بین ربھیتے بودیا استحام

مینهررسایوانوسیداب نفام بهرربایارسوجودرباسیم بهربایارسطاوه جهانی سیم نومن طغبانی سیم بهسیم

الد مكرتيرسے رحم كى مولى فوت جانارسے بوس آرام توبى ما فظ ہے نوبی نا صرب کے سے متی ہوں نیرا ہے کرنام تخدست بمنزی نس بری سدے دعا استيندوں كوكرن تو ناكام را فمسطور کی ولادت کے موقع بھی انھوں نے ایک نظم کی تھی جس کاعنوان ہے:۔ "كام بومرازسه ففنل دكرم كانام بو" ببظم طرى مخضراور برا ترسيخ اوري اس كواب في الترسوا برسعا ون اوروب لريان اوروشي كالميتعن في المحطالي به كلم على مصنل سينبرك بولى أسان بيكل الأي نوسى كراسان يارس بس سرحنى مشكليس دورموحائن برسارى زحمتين اورطفتني صدقا حركا محرموم المحكم كاجراع د مجدر اس کوالنی دل موں سے ماغ ماغ اورسيداكر محدس الني وه كمال اور محر موالی صرامحد کی متال فومن بون اس كو د مكوكرسدك والسكوالين لس وه بوانكه دل كي منظرك ورب ول تظميه ومقبول مبرى اورتوس انحام ہو كام موميرانرفضل وكرم كانام مو

کام ہومبراتر ہے مصل وارم کا نام ہو بیت السُّر شراعیت کی ما صری س طرح مزہ ہے ہے کر بیان کرنی ہیں، اوراس کو اپنی اسی دعا و منا جان کا نمرہ محصتی ہیں، جوان کی روح اور دل کی غذا اورد واتفی۔ ابنی اسی دعا و مناجات کا نمرہ محصتی ہیں، جوان کی روح اور دل کی غذا اورد واتفی۔

مولی دربارس کی رسالی ببعمين اوردولت بالخواكي صعیفی سی بدراحت تونے یا بی بره ها بيل تحصيه وكي تحفال لي

كهال لمتى سے بروولت ومونت ربى دربارس حاصر جو سروم كيابوزندكي كوثلخ توسني التيجهم فقط تبري دعاكا

تكالى تفي جو توسف آس تبستر ہو کی امپیرٹونے وہ برآئی

مد مبنه طبیبه کی مهارون کا در کرنے ہوئے میں جا ای اور مسنی کی تصویر اس

بيهارس اوربه دنكش ادائن محبور كر

الهينجني برايك طويل نظم كيجبندا بشعاري يهان بيطف بيرولن كهال موكافيب اورزبارت كنبذ فنزاكهال بوكانسب ول كوراحت أكله كولهن وكل كما ل موكالصيب بيبارك بينا كركمان مول كالصيب جائم بريم كميونكر مرمينه كي فضائب محيولاً كر

وبارمقدس سيخصني كے وقت بوں كو يا دونى بي سه

اسينے دربار کا سائل ہی بنانا مجھ کو بجرمز بالطف ومحبت كيحكيما نأمجه اور ملے ارحن مفدس میں تھکا نا مجھ کو ساته ایمان کے دنیا سے اٹھانا مجھ کو اب نوطبههی میں لمجائے تھا نا مجھ کو

المصفدالجيمواسي دربارمين لانامجهكو بجرزها فانوكعبه كاكرون أكطواف روصنهٔ پاک بیبردم می کرون طیکے سلام زندگی میری خدایا ترسے در برگذرسے بهندس ره کے خدایا نہیں راحیت محد کو

قلب مهراهندف اورمفر منكل قدار جامه تومشكل نين آنا محدكو

عم مخدوم وعظم مولانا سبرالوائس علی ندوی مظلا کے لئے ان کی دعاکا کیا حالاً تقاداس کے لئے میں دعا تھی اوران کا معادی دعا تھی دعا کرتیں اور میں کے لئے بھی دعا کرتیں اور میں دعا تھی دعا کرتیں اور میں کے لئے بوتی اوران کی تنابوں باب رحمت و اور کلید باب رحمت کا مرصفی اس کا مرصفی اس کا مرصفی اس کا کواہ ہے۔

کا مرصفی اس کا گواہ ہے۔

المال بي كوالترنع كالمال ولفين ذوق ومنوق اورتعلق مع التركي

اس دولت کے ساتھ جو فاصان فداا ورُقبولان بارگاہ کا بصر ہے، تربیت کا ہو ملک عطافرایا تھااس کی فضیل گذشتہ مصابین میں گذرہی ہے بیاں صرف ان کی قبول مختاب میں معامشری سے مبندا قتبالیات بیش کئے جاتے ہیں ہمن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظامتما می زندگی کے کبسے کیسے گوشوں تک بہوئی تھی اور معامشرت کے وہ لطیف

تا زکر بهلونجی جن می طرف اکنزلوکو توجیجی نهیس بهوتی ان می و فیفه رس نظر سسے فامرین بید نزین

به کتاب رز صرف این مصناین ملکانی زبان و بیان می می مادگی و برکاری کا اعلیٰ نوند ہے، اور صرت ہوتی ہے کہ ایک گوٹ نشین اور یا دالتی ہیں عمرکز ارد بنے والی

ك اس كتاب مح كياره ايدلش اب مك كل حكيب-

فاتون جب فلم المفاتي ہے تواس طرح نفش فائم کرتی ہے اوراجتاع ولم النفس کی تقیو اورموات ہے کہ وہ اورموات ہے کہ وہ اورموات ہے کہ وہ اورموات ہے کہ وہ اورموات کی تصویروں کوسادہ اوررواں جبوں میں اس طرح بیش کردیتی ہے کہ وہ زندہ اور تخرک علوم ہونے لگتی ہیں۔

میکا باخوں نے فاص طور برسلمان بحبوں کے لئے کھی ہے کہ کی تا ہد اس مریمہ میں میں میں میں میں میں کا کھت مد

ترحلیم یا فندمردکے لئے کہی مفید ہے، کتاب کے مقدمیں ایک جگر کھتی ہیں اس مہتیں اگریہ فیال ہے کہ بہیں سب کچھ آتا ہے، اور موقد پرسب کچھ گرتا ہے ہیں تو یفلا ہے اگر چہ ہے کہی کہھارا ہنے کپڑے میں ڈالے یاکسی کپڑے کا گرزیتے کری ایک بھی ایک ہانڈی تیارکری، یاکسی کرتا ٹوپی میں ایک ہوٹا بنا دیا، کلام مجید پڑھ کر صرف دو چارکتا ہیں ہے ہواگیں کراس کے مسلمسائل اوران کا اول کے سبب تالیف سے بھی واقف نہوئیں بہ قابلیت بھی کوئی قابلیت ہے اگر کوئی کچھ ہے چھے تو دکھیتی رہ جا کوئی ہیں لازم ہے کرمس کام کی طرف جھبکو چاہیے وہ کتنا ہی د شوار ہو براسانی کرنے رکھارویا

جیہے وہ بس بال کو الدیمان رسے رصارہ اللہ موجودہ زانہ بین روال سے اوہ ان کے نزدیک والدین کے بدلے موجودہ زانہ بین روائیوں کا ہو صال میں وہ ان کے نزدیک والدین کے بدلے موجودہ بی ایک بیارہ بی اسے موجودہ کی بیارہ بی ایک بیارہ بی ایک بیارہ بی ایک بیارہ بی بیارہ بی

اب خود والدین اپنی اولادکت البدار و نا زبرداری ان کی بهرخوایش پوری کریں گئے، انھیں بهرطرح کا اختیار دیں گئے، ان کی خوشی کو اپنی خواہش پر مقدم رکھیں گئے ، اان کی دل شکنی منظور نہ کریں گئے بری بھی باتیں نہمجھائیں کے ان كى عبب دېرى نظرندى كى دانى سازادىكى كى كىدەك كوران ك قبعنه بالمكالم المكالم ال كالمي فالت بوكى بواس وفت ويكفنه في أدبى مهام طورسعاس كانتيجه ببه كداب روكيال نمامت أزادادر بے و ف اور ای ای ای ای ای ای ای کرکزری این نه والدین کا در دن فرا کا توف الدنيا كالشرم مرون كا ياس مرعين كالحاظ الكاع والماس واقعنيت بنبن تفريح كاشائق بسيروب اصت يرقربان اولول يرصدق قصه كهانى برنتار القرآن وحديث سعبرادا وامرسع غافل أوابى بر ما مل دروع كوريب بور دوستول كي دشمن وشمنول كي دوسيت تنزمزات متلون س كى وصنع دكھى سندكرى بوراه جابى افتياركى ي سسرال مي مزورت سے زائدتم كرتے بلطتى ہے : معض دولهن سنى ديروا محل مشرم وحيا ديكيدكر شرم كروازيا ده كوني چيزاچي سي بوتي برطول كے سامنے ادب سيسلام كركے منظومانا اور يرده والول سي پرده كرناكا في سي، زيا دني منهم سيكام مزانب شوبر كسا كالمرتا وكسلسانين ابك حكر برع حامست كي بات كالمن بي "جب مردهم سالين التيهى كونى ترددوالى بات مداور معلى بنين كس خيال بن أكر بول اوركيا خيال بيدا بوعا مي كهاف ك و قست

السی دل جی کی بابنی کرو، کروه نوش بورکهایی، بے فکری میں دال شل قورمه کے معلوم بوقاتی ہے، اس کاتجرب محمعلوم بوقاتی ہے، اس کاتجرب بوجیکا میں بعض بیبیاں آتے ہی تام فصے کدرسناتی ہیں، اٹھنا، بٹھنا کھانا بینا دشوار بوجاتا ہے آتر وہ بھو کے اٹھ جاتے ہی، فدا بھی نافوش ہوتا ہے، اور وہ بھی، البی قل سے فدا بھی الوش بوتا سے اور وہ بھی، البی قل سے فدا بھی الوش ہوتا ہے۔

تربیت اولاد کا اہمیت و صرورت پر دوشنی ڈالتے ہوئے ایک جگر کھنی ہیں،۔

عقل وسلیقہ شرط ہے، جو بدسلیقہ ہیں، ان کو اوران کا ولا دکو زندگی دو کھر

عقل وسلیقہ شرط ہے، جو بدسلیقہ ہیں، ان کو اوران کا ولا دکو زندگی دو کھر

ہوجاتی ہے، پرورش پانے کو تو بچے پرورش پا جائے ہیں، گرصیوان ہی دستے ہیا

نظاموش کا سلیقہ نہ ہات کرنے کا طریقہ، بات کے وقت خاموش رہے، خاموش

کے وقت جو چا ہا کہ دیا، کھانے کا سلیقہ نہ پینے کی تمبیر نہ پہننے اور عفے کا ایداز ہو

بچوں کی تربیت کس طرح مہواس کے جبند تیمتی اصول کھنے ہیں:۔۔

بچوں کی تربیت کس طرح مہواس کے جبند تیمتی اصول کھنے ہیں:۔۔

بیکوں کی تربیت کس طرح مہواس کے جبند تیمتی اصول کھنے ہیں:۔۔

"بری مجتوب سے دور کھوا ہروفت خیال رکھوکدان کی طبیعت کسی اور اطرف مائل مذہوان کی صند بوری نظرو، ما بکنے سے بہلے ان کی خواہش بوری کردو تاکر صند بہدان کی صند بوری نظرو، ما بکنے سے بہلے ان کی خواہش بوری کردو تاکر صند بہدانہ ہو، ان کے ساتھ ایسا انداز رکھوکد وہ تم سے بے خوف منہ ہوں ، تنہا دا ان اوکا نی ہو، بہدت مار نے اور بار بار کھنے سے بچے سے جیا ہوجائے ہیں بس انشا دسے سے کام بو، ہروفت شیر ھی باتیں مذکرو کے سے جیا ہوجائے ہیں بس انشا دسے سے کام بو، ہروفت شیر ھی باتیں مذکرو ک

تفوری خطابر محما دو عصری کوئی نفظ بے جا دیکا لوگر بیانا پرسے ان کا منانہ ما نور مار رہنے و طرف سے سی کو برا نہو ملکہ انھیں کا نصور محمود ان کا کہنا نہ ما نور مار رہنے و منیں ، ان پر منیں ، ان سے بے تکلت ہو کہ بات بی ان کے دور بے جا طرفداری نہ ہو اسب این محبت کا افہا در کرو کسی بات بی ان کی بے جا طرفداری نہ ہو اسب بی محبت کا افہا در کرو ایک کود و سرے پرترج نہ دور کہ ایک ورسے کود و سرے پرترج نہ دور کہ ایک ورسے کود و سرے پرترج نہ دور کہ ایک ورسے کود اس محب ، برجمت منیں ملکہ مداورت ہے ، برجمت منیں ملکہ مداورت ہے ، برجمت منیں ملکہ مداورت ہے ،

ما ما و كرما كلابرتا و كرملسله م لكهنتي بين ...

"برقصور پرلسنت طامت ندکرو، کچه کچه تم نجی مدددی دیود و اراندوگا تو براکه وگی تواط ته برگام ندهوگا تو براکه وگی تواط ته برگام نده و قت برگام ندهوگا تو براکه وگی تواط ته برگری و و تحقیر مسلط برس گلیک و تت برجو تا ایس اورکولی چیز منائع ندموتو نگرانی که این موقعه پرجی فلیک و تت برجو تا ایس اورکولی چیز منائع ندموتو نگرانی که این موقعه پرجی و که که که موقعه پرجی اس خومن سیستی بودید کها داری بود موادی برخی می ماوت کو اسلسله بر کههندی بین برگام کی ماوت و ال ایس ایس می مودید که از در به داری و کها می ماوت و ال ایس ایس می مودید که ایس ایس که در برخی ایس ایس که در برخی ایس ایس که در برخی ایس که در برخی که در برگی که در برخی که در

لیٹی یا بیٹی ہیں، دورمرد پرنشان بھردہ ہیں ؛ مین ریند سے معنوان سے بڑی حکمت کی بائیں بیان کی ہیں، جند جواہر بارے پیش کئے جانے ہیں، موصف لڑکیوں کے ساتھ مخصوص نہیں، سرد وعورت اس سے برابر کا فائرہ اٹھا سکتے ہیں :۔

دوشخص جب برابر بول اور تم مجھ دینا جا بوتو برابر دو، زیارہ کم دینے
میں تم ہے وقوت کہ لاؤگا اور کم عصد والی کاسکی ہوگا، دوخصوں کے ماشے الی بی کم ہے وقوت کہ لاؤگا اور کم عصد والی کاسکی ہوگا، دوخصوں کے ماشے الی بی کا تعرفیات نہ کرو، خاطر ملامات برابر کروہ سی کا دل شاق نہ ہواتو ملال ہوگا ہے

بست نہ مؤاندان سے بچھا میں در کھو، اگر تنہا الے حیال کے مطابق نہ ہواتو ملال ہوگا ہے

بست نہ مؤاندان سے بچھا میں در کھو، اگر تنہا ہے جی بات کہ وہوفتہ پاکر کہو، اگر کھانے

میں سے عبت کرو خلاکی خوش کے لئے، جو بات کہو موفقہ پاکر کہو، اگر کھانے

کا ذکر ہوتو تم کی طوں کا تذکر و ذکر وہ کہ شل صادق آئے ہے اور شیال سے تم اور کھا کہ ایک کی بات ختم ہوجا ہے، تو تم کہو۔

کو کی شخص اگر تنہاری مرقدت و مجبت پاکسی اور خیال سے تم اور کھو کا میں برائی نہ کالو، شرخص کا احسان انو۔

کر دے ذواس کام میں برائی نہ کالو، شرخص کا احسان انو۔

س سے بردہ کروائی طرح سے کروہ صورت توجیبا و اور آواز سنا و برطابقہ نوبنیس، صورت کا آواز سے اندازہ ہوجا تا سے بری خصلتوں اوربری اداوں سے بچ وانتوں سے نافن کا ٹناء انگلیاں توڑنا بجلس میں انگلیاں انجف الله سرنیا اسر میں انگلیاں انجف الله سرنیا اسر میں انگلیاں اندون اس سر میں انگلیاں اندون اون میں سرجی زا ، گردن موڑنا وغیرہ برسب بہودہ عادتوں میں شامیں ت

برالمعمون

مولانا بسرالومگرسی (ایم،اے،اساذنهروبوری،دلی)

Marfat.com



## مرا المعقومي

مرتومهمبری رشتین نجی اور کھی کھیں،ان کے صاحبزادہ مولوی الجماع کی ماہ کے ہم مراور ہم مبری رشتین نجی اور کھی کھیں۔ ان کے ہم مراور ہم مبری ہونے کی وجہ سے نیزاس لئے کہ ہم دونوں نے ایک ہی گھر،اور عرصہ تکلیک ہی سائیا طفت میں ایک زماند گذارا تھا،اور ان کی عبت و شفقت کا لطفت انتھا ہا۔

ان کو بہت قریب سے دیجھا، اور ان کی عبت و شفقت کا لطفت انتھا ہا۔

مرحور مرسمرا با شفقت ورافت تھیں، ان کے مزاج میں ترش رو لی نام کو دیتھی بان انحب نی الشروالبخض نی الشراکے مظام بر بررج التم موجود تھے، ور دیم واو و مسب بر منفقت فرمانی تھیں، چہرے کی شفتگی، زیرلیب سکرا ہم سائے مراحت میں مشرک ہونا، بر مرطرح کی دبجو لی دل سنگی، مرس وناکس کے کام آنا، رنج وراحت میں مشرک ہونا، مرطرح کی دبجو لی دل سنگی، مرس وناکس کے کام آنا، رنج وراحت میں مشرک ہونا، برسب شفقت کے مظام راور عبت ورافت کے تقاضے ہیں،اگر بہ تقاضے عاقب سے مسئوار نے اور انجام بنانے کے لئے ہوں تو بہ خالصة الشر ہوجاتے ہیں،الا بی کے اندر مسئوار نے اور انجام بنانے کے لئے ہوں تو بہ خالصة الشر ہوجاتے ہیں،الا بی کے اندر مسئوار نے اور انجام بنانے کے لئے ہوں تو بہ خالصة الشر ہوجاتے ہیں،الا بی کے اندر مسئوار نے اور انجام بنانے کے لئے ہوں تو بہ خالصة الشر ہوجاتے ہیں،الا بی کے اندر

برسادسے نقاصف ورمظام راسی محاظ سے نفے، ان کی نظر ہیشہ انجام پر رہتی تھی اور اسی کے خربار پر ہکسیوں پر بندیموں پر بطلوموں پر فاص عنایت کی نظر کھنی تھیں، کسی عزیب کو دیکھا ترس آیا، پاس بھا یا سارا حال سنا، دبوئی کی جسری تلقین کی، حزورت پڑی کھلایا، بلا با اور یا کسی تشم کی مرد کی، بچرویا، کان کھڑے ہوگئے، بیکیں، اٹھا یا، فالویس مذایا اس کی ماں کو آوازدی، ڈانٹاڈ بٹا، اس کی اے زجبی برسرزنش کی، اور اس کی گودین بٹھا دیا ۔

بنیم کی مرتفائی ہوئی صورت برنظر شری دل ترابا، قرب بلایا بہلایا، ایمی اورخوش کیا بنظام کور وتے دیکھا، آنکھیں سرخ ہوگئیں، رکس بھول گئیں، بوجھا ایمی حقیقت معلوم ہوئی زیا دنی کرنے والے کو بلایا،

اس كوشرم دلائى، الشركى وعبدب يا ددلا بكي، مكافات كا قرار كرا با اور خصيت كيا، مسافراً با خبر مولى ، فورًا كها في بيني لينف سون كالانظام كرا با اور حب سارست انتظامات كمل مو كيئة نواطينان سيم نيس

ان کی جونکر شفقت عام بھی، اس کئے بشخص کی بھلا کی بیش نظریہ تی اور برابر بہرکوئٹ مشن رہتی کہ اس کے بشخص کی بھلا کی بیش نظریہ کی اور برابر بہرکوئٹ مشن رہتی کہ اس کو الیبی بائنی بنا ناجا ہے جب سے اس کی عافر برست ہوا اور کہ بیدہ شاطر ہوئیں کا بری بانوں برہم بنت افزالی ندرتی تقبین بلکہ نها بہت رخیدہ اور کہ بیدہ شاطر ہوئیں فلطی اور برم برہنے نہ وسست کہ تبین اور سین کرتیں ، ہمیشہ کہا کرتین کہ ہوئی بین کی بھلائی کے لئے ایسا کہتی ہوں بین نہیں جا ہی کہ کوئی انگلی اٹھا ایے۔ بالائرونی الماریونی کے اللہ ایسا کہتی ہوں بین نہیں جا ہی کہ کوئی انگلی اٹھا ایے۔ بالائرونی الماریونی کی انگلی اٹھا ایے۔ بالائرونی الماریونی کی معالمی کے لئے ایسا کہتی ہوں بین نہیں جا ہی کہ کوئی انگلی اٹھا ایے۔ بالائرونی ا

کی نادانگی کاباعث بروی بجیوں کو جمع کرنیں انصب نمازی تاکید کرنیں، کلام مجید کی نلاوت کانٹون دلا تبس جیدلاہم سورتیں یا دکرائیں، ان کے فضا کل بیان کرنیں انھی حب کھی لائل کی سے دریا فت کرنیں اور حب معلم ہوتا کہ فلال لوکی نے انی سورتیں یا دکرلیں ہیں، بڑی خوش ہوئیں دعائیں دیتیں، اور مختلف فسم کے اور اور وظا کف ناتیں۔

رسخ سهنے، ملنے صلفے سے طریقے تبائیں اٹھی صحبت کی تاکید کرتنیں ۔ اور بری صحبت کومنے کرتیں ۔ بری صحبت کومنے کرتیں ۔

اسی طرح حب کوئی خاندان کا لاکا سامنے آجا نا، اس کوهمی اسی طرح کی صبحتیں فرمانیں۔

بامرسے کوئی عزیرات انوط ی شفقت سے پاس جماتیں منود پائتیں مجھتیں اور
اس کوسر بانے سجھا تیں خواہ وہ کتنا جھوٹا ہو،اگروہ نہ مانتا توسر بانے مبطوع انیں مگر
پر کمجی نہ کھیلا تیں،خواہ ان کوکسی کلیف کیوں نہ ہو، کھیم مزاج پرسی کرتیں اور تمام
ان توگوں کا حال دریا فت کرتیں، جن سے وہ مل کراکیا ہے، یا جن کے ساتھ وہ رہتا ہم
بیاری کی باتیں سکرفور او وابنا تیں (وہ نصفت طبیع بھیں) جیکلوں میں علاج
کرتیں، وقتا فوقنا مرتفن کا حال دریا فت کرتیں، زمانہ گری کا ہویا جاڑے کا یاموسم
ہوبرسات کا،ہرحال میں سب کی فکررکھتیں ہی کوگری لگ رہی ہے تو بنیکھا دیتیں
ہوبرسات کا،ہرحال میں سب کی فکررکھتیں ہی کوگری لگ رہی ہے تو بنیکھا دیتیں،
ہواڑالگتا ہوتو اوٹر ھے کا انتظام کرتیں، بارش ہوئی ہوتو کھلی جگرجانے منہ دستیں،

110

كهين الرئحلي كوك اوراندهيرى شب بي توسفرند كرية دنين منها زارجاني وتندران خاندان کے کول کی فکرکولی نظیر نو نہیں اسر مرفولی ہے کوئندں منے کردولتا نو نہیں ا مفرس نونسين كرنائسي سے نو نوس مين نونس كرنا، زيا ده كھيلتا تونس، مال ماس كاكمناما نتاب كرنسي كسي السه سيكندا في تونين كرنا ، عومن مجدى مروكت ينظريني الراط كے بوسے بن یا رط کیان میانی بروکسی میں انوان کے ساتھ بھی ہی معاملہ کرتنی ان کی غلطيول يرثوكنا سجهانا بجهانا بزركول كوافعات سانا كناب ومنين كاروشي بن الناكوا داب فنكوا داب نوردونوس اداب تسسن ورخاست بتانا اوربس تهابیت زم لهجین می وجریج کدان کی صبحتین دل کی گهرایبون می بیوست برومانی ان ی منفقت کا ندازه نگایی عرب مسے تجا وز کر حلی مے انتهای نقابت اور کمزوری سے، آسے دن کوئی نہ کوئی عارصنہ کھی تکاربنا سے، نود جل کھر جی نہدیالنیں سواك يندقدم كاوروه عياس طرح كريند فدم براتنا كان بوطاك كري ليطاف مفرنسين بن دبل سے وطن (مكبه كلان دائے بربلى) بيونجا، اسى دن من ابني قربي عورزه والده محذناني حسني كيا وبال تفورى درييها تفاكر ديجها كروه المسترابستان الماسيطي أربي بس ميران اورشرنده بسفع ون كاليحى كليوا أب كول بهال تشرلف كالمين بب توفود المي أب كياس ما صربونا، فرما في كلين تم نها فيك أت المحصمعلى بواكرتم بهال متصرونومبراى جاياكم من بى بوا ون اس مى كيان ملنا پهرنا دو تانهی معذوری بوکشی بول ورن فورا آنی اس شفقت کاکیا کھکان

ایک دن مبری لوکی (صفصه لمها) سے کھنے لگیں ہم لکھنا نہیں جانتی ہو؟ کہا الحد للشریکھ بڑھ لیے ہوں فرایا تو تم مجھے سلام کیوں نہیں کھنیں برعوض کیا ہمین فورا برکھتی میوں، غالبًا آپ تک کوئی مبراسلام ہیونیا نانہیں، فرایا اجھا اجھا ٹھیک ہے ۔ تم کو کچھ سور تیں یا دہمی ہو کھلال مورہ یا دکر لو، ان کے بہ فوائد ہیں، ہمانے پاس کے مسور تیں یا دہمی باتیں بتا کیں گے۔

ا فرعرس بنائی مانی رہی تھی، گرجیدہی نفوس ہوں گے جن کواس کاعلم تھا،
کبھی ابنی زبان پرشکا سے دلائی تھیں، اسی دوران ہیں ایک بیٹی کے مکان کے عضر صعو
کی تعمیر جدید ہوئی، روزاندوریا فت کرتیں، اب کتنا کام ہوااور کیا باقی ہے، اورایک
دن تود کجوئی کی خاطر دوسروں سے سہارے اس گھر سیکیس اور درو دلوارکو ہاتھ سے
مس کرکے بڑی نوشی کا اظهار کیا اورالٹر کا حشکرادا کیا۔

انتقال کے وقت تقریبان کا تراتو سے سال کی عمر ہوگی کم وری حدسے
زیادہ تجا درکر چکی تھی، کمر معمولات اورا ڈو طالف میں کوئی کمی نہ آئی تھی اور شام کو
عصر سے بیلے حسب معمول کلام مجید کے نتیج ہور کوع پڑھ کر نہ جانے کتنے اعزار بر
جن میں مردعورت ہے، بوڑھے سب شائل ہونے تھے، دم کرتی تھیں اور تکان کی
کبھی شکا بیت نہ کرتی تھیں، اور دم کبی ایک بارزمیں کئی کئی بار دیکھنے والوں کو
ترس انا تھا بعض وقت نوان سے کہا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ دم کردیجے کروہ کبی
سنا تیں اور چننے کبی ادمی آتے ان پر دم کرتی جاتا ہے۔

البيع بين كالبك واقعه بإداكياص سيرات كمعلوم بوكاكران كمتفقد كيسى في اورس مى كافي -ال كے صامرادہ جملى ميال كرون سيمنهورين (الترتعاك ان كوزيرة ا ورندرست رکھے اور ان سے قوم کورار نفع بیونجنائے میں این) بیے تھے منا نے انھول دىكھوعى ميال نے ميرسے بيكے كومارا \_\_ سننالفاكر نيور بدل كئے بغير زير فقن كے اس بجيدكو بلايا وركها مارعلى كوانس كالاتفرن المقاء ادهراس كى ما ل برى تفيف اس كانفطا بين تفاكم ميان ارساع أبن وه صرف تاديب عامني تفي على مبال كمن لك في في ال مين في المنين مي النين تم في في ورما را بوكا ، كيراس كے روا كے ساكما مار مارنا كيول بنبن تواليها بى ما رحبيها على نے مارا ہے جب وہ الركا آمادہ نه بهوا تواما بى نے كها على الجانس سعمعا في ما تكويما تعرف الموائندة مي الساية كريك المان كريك فاموس كطرسه بالفرور ما وسير بالمعالى إنك رسيم بن ا دهراس كى الترم سعوف وق الله كومى السائخربك بوابوكا اوريسارا واقدسك واردكوت بين سرس بداقم الحروف كلي كفا عرب كما الورجير يتفقت كران كاول ركفاء اين بحير يتفقت كراه او سي كاباب وولول ك المستن البيد من البيد الدور ان کابی دسنور مناکس کی علمی دکھی تندیکی خواہ اینا برا بو بابھی و سی عزید ویا دورکابه بیشدی کمنا، عدل وانعیا ف کرنا اورسی محبت و شفقت سیمبین آنا شفقت کاایک فاصدیه به که دوسرون کی غلطبون پر به جاعضه کاافلها رسر گرے، زم خولی سیمبین آئے ہیا نجران کا حال بی تفاکہ جمال دوسرے فائن غلطی سے بچرجابئی یا آگ بگولہ ہوجائیں، وہاں وہ سلامتی کی داہ مذہبوڑ نبی، اور نج نیج سے آگاہ رتیں، الشرور سول کا واسطہ ولائیں، اور کام کی بائیں کرئیں کرسانپ مرے اور دائھی تھی ذرائیں، الشرور سول کا واسطہ ولائیں، اور کام کی بائیں کرئیں کرسانپ مرے اور دائھی تھی

ان کی شفقت کے آداب حب با دانے این توحیرت ہوتی ہے کہ اس دوریس کھی الترنعالے نے کیسے کیسے آدمی میدا کئے۔

امترالترسنیم صاحبه نے ان کی جننی خدمت کی وہ قابل صدرت کے گروہ کھ البی خوددارهی تفیس کرمتی الامکان کسی اورسے کچھ کہنی تھی نہ تقبیں ایک موقعہ پرارام کے وقت انفيس محسوس دواكه كوكي بيرواب رباب، بوجها كون دامة الترتسنيم مداخر.

"بين دوسرا بانفكس كاب و بولين رالجه كن مكن مارسة كيول داب ربي دولا في بيد البيا درونهين ابس ابن بيري مشكل سد يرسعا دت تقويلي ديركونها البن كا في بيد البيا درونهين ابس ابن بيرك جائيل الوجائد جومطلوب بنيل المات بدب كرنشفقت كان مين وه مظاهر ديجه كرجن سدالتركي إد تا زه دوجات البيري البيري وه مظاهر ديجه كرجن سدالتركي إد تا زه دوجات البيري المناسب فرائد را بمن به الشرائحة بن درجات عاليه نصيب فرائد برا بمن به الشرائحة بن درجات عاليه نصيب فرائد برا بمن به البيرية المناسبة فرائد برا بمن به البيرية المناس درجات عاليه نصيب فرائد برا بمن به البيرية المناسبة فرائد برا بمن برايات المناسبة فرائد به برايات المناسبة فرائد ا

والدہ جا حبم رومہ کے انتقال کے بعد بہلے تعزیب آنے والوں کے علاوہ بن کی نعداد کمٹرٹ تھی نقر بہا ساڑھے بین سوا ور لیے نے جارسو مزین کا دہ بن کی نعداد کمٹرٹ تھی نقر بہا ساڑھے بین سوا ور لیے جارسی بین خطوط آئے ان خطوط بین صرف جند خطوط کا نمونتا دیئے جارہ ہے ہیں۔ جومشہور دبنی شخصی بنوں اور اہل مسلم مصنرات سے ہیں۔

Marfat.com

ا- حصرت مولانا محدر كرياصا حب شيخ الحديث مهارسوا ا - مصربن مولانا شاه محرب في مساحب محروى تحقومال سر- مولاناعبدالباري صاحب بروي بى . مولاناعبدالما مرصاحب دربابا دى باره مي ۵- مولانامفتی علیق الرحان عثمانی ديل ٢ - مولانا انعام الحق صاحب كا ندهلوى درلي ے۔ سیرعبدالرب صاحب صوفی مونكرابهار ٨ - اميرشرلعيت بهارمولانامنيت الشرصاصب رحاني ٩- مولانامفني محرشفيع صاحب 315 ١٠- مولانا محدادسف صاحب بنوري اا۔ مبال عبل محرصاحب ١١ - سناب مخلص بعوبالي كفوبال على كرط ه سوار رستيرا حدصاصب صديقي

Liveries of the second second

مصرت مولانا محدزكر بإصاحب فشنخ اي رساطان العالى كرم محترم رفيوضكم إبعدسلام سنون داسي وفتت مولوى لفيبرصا حسين اخادا مجعية ميرسه باس ايك شخص كے الفريم كاكر بيت رسطور تحصنا دين اس میں حادثهٔ جانکاه کی اطلاع تھی، اس سے بہت ہی زیادہ رہے وفلق ہوا، فکرتو كئى دن سيمولوى معنين الترصاحب كي خط سيرسواريقي ، انهول نے لکھا تھا كہ والده محترمهم ومركع سندت علالت كاتاراب كوبجوبال ومأكباء إنَّا دِلْتِ وَإِلَّا إِنَّا ذِلْتِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُون - ملك ما اخذ ولهُ ما اعطى وكل شي عند كالهاجل مستنى الترص تنانه درمات عاليفسيب فرافيه بساندگان كوبالخصوص آب كومتمبيل ابرحزبل عطا فرافين مرتومر كبلئة توآب جبيبا خلعت صدف صدفه جاربه بونے كے لئے كافی سيهي زياده سيراحبات دعاد مغفرت والصال تواب كي ناكبدكردي اوربه ناكاره تو انشارالترائع بى دات كو قرآن تم كرنے والاسے وہ والدہ مرحومه كى خدمت بربس ب كرنه كااداده كرحيكا سيركه كالجبول كوبهت باكبدكردي بيمان مجول كوالتربهت بهي تزائح خبر في كرانك بيال عصوص اكابرواع البيك ضم قرآن اورتم كلمطيب كابهت بي ابهام بوجالي جلهاعزار كي خدمن بين سلام مسنون كے بعد تعزيب كامصنمون بيش كرديں عویز محدثانی موجود مون نوان مسیمی اور مشیره والم به سیمی ملام مسنون . (4 رج اشت)

مصرت شاه محدلعقوب صاحب عرى (كهويال) والاتبارجناب مرم وعظم جناب مولوى سبرالواحس على ميال صناوام التركان علينا السلام عليكم ورحمنذالشرو بركانه بمسير في وحشن الرجانكا معلم بوتيهى اس ناكار ومعصبت آلوده غفلت شعارت في الفورخطروان كما اتفاء اس خطرس معلم بوتا سب كدوه خطانس بيونياب والاصفات مولوى قارى حافظ محدتمران فال صاحب لشرلعيت العارسة تطفيراس وقت عاصى كاداده ان كيمراه ما صربون كابوكيا نظاء اس كي بعدب مذب بهن برطها مكر لعص عوارمن اور مجبوراول في ما لغ ركها مصرت محزر مدانشاء الشرنعال للقضل منان كرم الني الترجل شاندك دربارس اس حبات وعزت وعيش ابدى بس شامل الون اول كاس كليد لا بمسهم فيها نصب عملهم منها بمخرجاب حصرته فردوس مكان كم بركات تفضل منان جارى وسارى انشاء التربيب كمه سركر تميروانك ولن زنده ستايعشق تثبت است برجر باده عالم دوام ما مصرات اسماندكان ووالسنكان ومخلصان اوربه عاجز دورافتاده معست ألوده اوراس كاتام كفر حجيزهم يرواجب اورعزورى باورجارى ترقى كابا

مهاری دعائے دھا اور کرت ومففرت بن شغول ہوکرائی صلاح وہبودی بیدا کررسی ہیں سے

عطری مٹی بیں بھی مل کرمہ کستانی نہیں توریحی ڈالو نوم بیرے کی حبک جاتی نہیں توریحی ڈالو نوم بیرے کی حبک جاتی نہیں

عاجزد ورافتا ده معصیت آنوده براس وفن بهت افسوس نے که حاصر نه بوسکا اوراس سعادت سے محرم رہا۔ فقط

> محربیفوب محددی خانفا محددیه بیردروازه بعویال

مرشمبريه

مولانا عيرالياري صاحب عروى (سالن اسنا و فلسفه و دمنات ما معتمان مراد) برا در سلل الفدر عليكم صلوت من ركم ورحمة أب كى معزت والده ما جده رحمها الشركى اخبار سيضروفات باست موس نین دن بوجی اصل می توفود می ما صربونا تھا، لین ابنی معدور بول کی و صرسے تم حاصری میں بھی اتنی دبر ہوگی میں توعمومانو دخدا کی فرمانی ہوئی اور کھلائی ہوئی تعزيب بشرالصا برين الذب - تا - اناحته وإنااليه راجعون كي يحد تفصيل سيكرديا كزنا بهول البين آب صبيه ماشا دالشرها صبايان وصلاح کے لئے سی فقیل کی بھی صرورت نہیں انجراب کی الدہ محزمرم رومہ و حسی مومنہ صالحه ملكه وليته تخفين اورا خبار سيمهلوم ببواكه حافة كلمي تضبن انشارالنرالس صاحبهٔ اتوال مومنه ابنے مالک ومولا کے پاس بیویے کر مبرطرح اس کی نواز تنوں ادررمنوں سے الا ال ہورہی ہوں کی الله مردد فرد کھر بھی عامنی مفار كاالبهمراجعون كم اوبودايك طبعي ربح وعم توبوتابي سماس كے با وجود صبرتنى برخى بشارت من نعاك كى طرف سے سے كريس ماندكان براولاؤلد عليهم صلوات من رجهم و رحمة كى بارش بورسى بوكى ـ

149

بدوی کا وه شعرهی با داگیا حس سعے زیا ده صفرت عبدالترین عباس کوری کی تعزیب نے زنشائ نبیں دی تفی ۔

> خبرمن العباس اجرلابدرلا وادلله خابرمنك للعباس

عبدالبارئ عفرله

مولاناعبدالما صرصاص دربابادي وربابا وضلع باره تكي برادرم السلام عليكم! مبارك معوه ما ل جوالسي خام دين ولمن اولا وسضے۔ مبارك سه وه اولا دسسالسي مومنه صالحه كافرمت كاسعادت استخ رحمن ورجم كى شففت ورحمت كاير نواكر دنيا بركه بس نظرا سك تو ماں ہی کی داست میں۔ رسن کچه کلی مودیا سے بیت کیاں زنرہ ہے لوکا لوکای بنا دہتاہے اپنے س کا اصاس تواس سابیسے وی کے بعدی ہوتاہے بهرحال الشرمرومه كى بال بال مففرت فراك ورأب وتوفق صبربل سلسلين تجديكه نالكهانا لفان كوحكمت كالنبق دبناسي بهائد مان كالأكيال عيم مومرك نام اوركام سيفو بانون فن اوركوس نوان کی زیارت کلی کریکی تھیں رہے وقم میں وہ سب شریک ہیں۔ والسلام \_ دعاگوودعانواه

ملوب

مفتى عنبق الرحملن صاحب عنماني

سن صدرمحلس مشاور (بهند)

معنرت مولانا مظلهم-السلام عليم ورحمنه الشروبركانه العرراكست سيمسلسل سفرول برربا برسول شام وابسي بهوئي ميم اناد مل كبا بوكا بصنرت مخدومه والده صاحبه كاحا دنته رحلت لورى لمت كاحا وتذسيم انامنه واناالبه واجعوب مرومهدت مديد سيمليل تقين اوربيراندمالي ك اترات مى قدرنى تقر كربيعلى نبين بوريا تفاكراس قدر ملدسفرا مزيت طرن والي بي، دېلى ايپ كى تشريعية اورى كھى اس كى علامىن كفى، مېرى دىي نمناكھى كەم يۇم کی حیات مرادک میں دائے برکی کی حاصری ہوتی مرحومہ کے عبر معمولی کمالات اور منصائل حميده مشهود ومعروت ببن ان كاشار دنبا كے اسلام كی منتخب برگزیده تواتين بب بوتا تفا، تبكيم عل او يبرزنقوي وطهارت ، صدا فسوس آب السيسے باركمن ساببسي عروم موسكني مال مبيغ كاتعلق بول بعي بيمثال مجعا جاتاب كمر اب كالومعاملهى دومه انظام رومه آب كے لئے مال بھی تفین اور شفیق بار بھی انكی ياك مقدس اوراعلى درجه كى نرسين في سلط كواس مقام بربهيونجا وباميزار سرارتمتين بهوں السی تربیب وسینے والی اور بیٹے کی برجھا ئیں بر فربان ہونے والی ماں بر۔

اس سائح المناک براپ کا فلب بن فدرا فسرده و ممکن اس کام او گول کوب کو اب سے شرف نقرب حاصل مے اوری طرح اندازہ سے الترن خلال کے دولر جی رو رصنا سے نوازیں۔

صبرالرعية عندن مبرالرس

اصبرنك مابرين فإنما مبريدة

عنين اليماعتماني

مولاناانعام الحسن صاب كانتهاي تسنى حصرمت نظام الدين دملي مخدوم مکرم معظم محنزم مدطلکم العالی۔ السلام علیکم و مِصنزالٹرو برکانہ کہ اخبارا مجینہ کے دوالہ سے والدہ محترمہ کے ما دنهٔ فاحجه کی اطلاع مسے صدم بہونجا الترحل شایند مردومہ کوجنت الفردوس میں سبکہ برانی مستبان انهنی حلی جاری بین الشرجل شامه بورسے عالم بررم فرما ہے، ابک منبت قرآن یاک بڑھواکر ابصال نواب کر دیا گیاہے، ہم بھی دعا وسے محتاج ہیں اور درخوا كرين بمعلوم بنين آب بهويال سيربهورخ كي كيف ينفي إآب بهويال بي نفي برسان حال کی خدمت میں سلام عرص فرما دیں۔ بهارك كموالول كوبهت بي صدمه بوا اور نظن بواكه زبارت منهوكي كهي میں کہ بہس مرحی اور وقعی اور امید تھی کہ ملاقات بروہی جارے گی۔

Marfat.com

سرعرالرب صاحب باسمه بجانه مرم ومحزم بنده جناب ولاناعلى منان صاحب زيدت ماليم السلام عليكم ورحمة الترويركانه \_ أن كم منمبر مدي المع كارف مبال اخارفا كدمور فرمستم الاك اورآب كى والده ما عده وفنت كى دالعرب كانتقال مال كي ضروط وكرسالي بي مفرنوب إلى كوديش ميلكن بركز في والاليف لسائد كان كله مختلف اترات خيور جانا مرجوم كى موت في ان كوتو بال حمت اسر وح وريان وجنت م بهونجا دياا ورابري مكون وراحت اورش وشرت كانعاات واكرامات لصب فرادي ميكن سياندكان لقنيا أيك مخصوص رحمن وعاوركت مسحروا بوكي محكواس كاقلق مراب كيليفائر فا مامر مال بن دعاكيك ما تلك افلام كما تقريبا لفريدالا اليس دنياس درصككوني ننيس رباان كامزارمبادك فوسيى فاصلر بوكامال بهو محكراور الصال أواب اور زيارت فركر كم صفروري درج كالكون المكت بن كبان اب وه بات كمال كدآب ملك بابيرون ملك بي سفر ميول اورآب كى ملامي واحت عونت اور رفع درجات كيك مزاولت كرساته مفبول دعائب بورى بول اورآب وباكرس لهك اور ما متاسه ما در ومركادل امند تا تقااب وه عذر ما دفر دنیا می کمین میزین استا وه تو الالك كما تفييوندفاك بوحكا على ميال كا دورى سينياب بوفيك البيعي فدار كف

انحدللتر بهنيرست موجود بن بلكن وه آه وه آنسو و فطنش وهوزش كهان عزيزي مولانا سيد تحدثاني ملمئه اوردوس ابل معادت اب مي ابل دعاموجودين واللهم زح فزح كبكن ماب رحمت برما تفريجبلانے والى كنج كورس ماسولى، آب بالغ بى بند منابع بهى بو يجك اورأب بدلفظ لبسركا اطلاق موزون نظر نبين أنا الكين أب كي براري امال جا دهمة الشرطيها أب كواب معي طفل نا توال كاطرح بالني تفيس اوران كواب معي على كے منه مساووده ويعالى فليك انظراتنا كفاا ورخوداك جذبات كالعي يعالم كفاجيها اس فوردسال بجركا بموناسيه وبراذب بركفت برناكوارى اوربر صزورت براغوس ادرى بناه كاه كى طرت بهاكنا ب اس حال بس اب اب والدما حدا وربرا در معظم كے ما بول سے عرق مور بهى اليسي خسته حال منه ويمه وي معلى كي حبيبي اور داما ندكى المحسوس كياني ول كي مينيك أباس وفت دنجوني اوربهرردي كمستخق ببن اوربب اورميري الميه آب كے اس نقصائطيم اورصدمه بالران اورثم بيايان بن أب مينترك حالين بلقين صبر ميسا تومن ابن دعاو سعى خدمت اداكرتا بول اورمرجومه كے لئے الصال تواب اور رحمت و مغفرت و قرب رمنااور مقصدصدق مخصوص كي دعاكرنا بو ب اندراند ربودهي بإزمحسوس كرنا مول كه مجفظی اس نقصان کاصدر مربونی میاه در مری جیسے می ایک تاع گرانها مناکع بوئی م الترتعالي أسي فاندان مي كداب فانتهام آنتاب اس دالعبهريكي مثاليس بداكر كراس نقصا كاتلافى فرمالين كدابك بيراع كے بعد دوسرے روشن ہونے دیا ورسیلسلہ تم منہ دالین تم آبین 

مولاناسيدمنت الترصاحب رحالي الميرشرلعيت بهاروا والسيه خانفاه رحاني مونكبر كمرم ومحترم زبد عبركم وعلبكم السلام ورحمة النر كرائ مامهموصول مواالحى دنى بن بناب معلاقات مولى والده مرومي علالت كالمعى كونى ذكر نداياكم اجا نكلس خط ك ذراجه جادت ارتحال ي خراي انالله وانااليه راجون لقينا اس رحمت كالمحا بالأعانا براما وتنهم كرمنا بالفضاط فروعورت اعظم الله اجركم واحسى عزاءكم وغفريتكم بيبات باعت طانبت مے كه والده مرحمه نے اپنی آنكھوں سے دہن كے كاموں اور مصارالني كماعال سممروف وسنفول وبطاء بهان م الوكول في داول مك والده مرومه كے ليے ضم قرآن اورالهال تواب كياب مندا فنول فراس منتالتر 940,9/11

المروب

مولانامفتی محرشفیت صاحب صدردارالعلوم کراچی کم فران محترم مصرت مولاناادا محترم عصرت مولاناادا محترم عصرت مولاناادا محترم عصرت مولاناادا محترم عصرت مولاناادا محترم عصوصًا المن علم مورصدم مهد مجاولات محترم محترم محترب المن المرسط والده ما مبره کی وفات کا علم مورسین الای دارت محروم کا مرابز برطفته بن ان کواس کا اصاس مجرم مست محروم کا در این محروم کا مرس محروم کا محترم محروم کا محروم کو محروم کا محروم کو محروم کا مرابز م

انامله ما اعطی وله ما اخذ وان من الله عوض امن کل قانت وانما المحروم من حرم النواب آب کی نظروں سے اوجی نسب می ا واللم محرشفیع عفاعن الله محمد شفیع عفاعن الله محمد شفیع عفاعن الله محمد شفیع عفاعن الله محمد ا in the second se

مولانا محدلوسف صاحب بنوری . مرسرع بیراسلام کرای

كرامي مأتروكرال مفاخرصاحب الأثار المفتنط مولانا الواحسن صاحب احسى احتمالهم واجزل لهم الاجرفي مصابهم أين السلام عليكم ودحمة الشروركاند كل برسول بيمعلم بوكرصدمه بواكه والدهاجاد محترمه وعظمه واصل محت بوس، أنالله وإنا ليه راجعون - ان منهما المذ ولممااعطي وكل شئى عندي الى اجلمسمى الناناليم ومركواني ومن ومغفرت ورصنوان سي نواز سے اور صنت الفردوس نصيب فرماكر سرفراز فرمائ اورسى تعالي أب كواورتام منعلقين كواجر سربل اورصر مبل عطافرا مراين سب ہی کوجانا ہے اور جائے کے لئے آیا سے اللن والدہ کی دعادل کی برکتوں سے محروى اوران كى فررى كى سعادت سے حرمان براصدمه مے وقى احتاع عزاء من كل هالك "صدم طبعي ما دراس كي صدم كمطابن اجروادا مانا ب بهرحال آب نے الترنعالی کی امانت الترنعالی کے سپردفر ما دی اورطویل عرصه خدست و دعوات كي تران سے فائده الحابا اس كائتكر تھى ادالهب موسكتا مجانوب معلوم منتفاكه والده محترمه كاظل عاطفت أب كواب مك نصيب سي والد مخترم كا

را بدالترتعانی نے اگر طبدی اٹھا یا تو والدہ محز مہ کا تا دیر زندہ سلامت رکھ کراسائی م فرایا ۔۔۔دست برعا ہوں کرالتر نعائی وفات کے بجد بھی روحانی سابہ سے الامال فرما تا رہے۔ آمین -

ومامات من خلف مث لكمر فلم من خلف مثلكم

محدنوسف بنوری برسنمبرست برسنمبرست

ميال عرصاحب

امير جماعت اسلامي إكستان

امير جاعت اسلامي الشماع الشماب "بيروت ك دربيه آب كي والده محرم السلام عليكم ورحمن الشريك " الشهاب " بيروت ك دربيه آب كي والده محرم كي والده محرم كي الشهاب " بيروت ك دربيه آب كي والده محرم الشريع المنال كي اطلاع بي كرسخت افسوس بوا، الشريع الى الفيد من الفردوس بين درجات عاليه سيسرفراز فرائسه اورآب اور دوسرسه تام بهاندكان كومبرسالا توفيق مرحست فرماسي اناللتروا ناالبدراجون بهال ميرساتام رففا رعياس مائحه مين آب سے گری ہددی کا اظهار کرنے ہیں، اور والدہ مردومہ کے لئے مفون کی دعاكرت بس.

طفيل محد

ملتوب ملتوب منابخلص عبوالي صاب

أج مقامي اخبارون مي والده صاحبه كمه انتقال كي ضرط يوكرانه صرريح بودانس حادثة وعظيم كم بعدظام مرم كراب كي ذم في اورد ماعي الجعنول من اصافيم والمير تعاليا س كواس صدورعظم كوبردانست كرنے كى بمت عطا فرائے۔ آبين بيال يى كى دعائين كالبيرون ملك بيراك كوايكالم دين كي ينبيت سيرا ور اندرون ملك كمعنبرر مخلص رمهناا ورا بعظيم فكركے روب ميش كيااوراب ايناكام نهيل مطي جاني جايي وحرب كرمر نے والے كولوك جول جاتے ہي البند جانے والے كو بہلشہ اینے دلوں میں حکر فینتے ہیں۔ بزارسلام ان ما وس بيتن كيطن سيدانسان بيرا بو ني باورلا كهول سلام اس ماں بیس نے انسان کومون بناکرانیا فرص لوراکیا۔ الترنعاني آب كواورد مكراع اكوصبرعطا فراسے آبين .

Marfat.com

يروفلسران المرصرافي ذاكر باغ بونبورسي على كرط نباذك خطرسياب كى والده عظمه كى رصلت كى خبرى الترنعالي مغفرت فرما ئے۔ آبین ۔ بو کھے لکھنا وہ ایسے معلم ہونے لگنا۔ ہے اس لیے کہ افیال کی لازوال ظم والده مرومه كى باوين فان بي متلاطم اورزبان برروال بوجاني سيرا قبال نے این ال کوسطرے سرخص کی ماں بنادیا سے دہ شاء اور شاعری ولوں کی معراج ہے جابها بول كرابك دفعه آب اسم اور ططلس اب دعائي منسبي سيك كوباداول كا الشرنعالي أب كاها فظ وناصررسد مدين مخلص رشرا حمد لقي 44n/9/H



زیل کے اشعاراس طوبل نظم کا ایک مصد سے جہائے کندو کو وسیم سے جہائے کے اشعاراس طوبل نظم کا ایک مصد سے جہائے اے مسونی نے والدہ صاحبہ برجمہ کے ارتحال برا بنے جبذبان مجبت وعقیدت کے اظهاراوران کی اولاداورافراد فراد نادان کی تسلی وسکین اور دینی موعظت وعبرت کے انتخام رواشتہ تھی کئی فاندان کی تسلی و سکین اور دینی موعظت وعبرت کے لئے قلم رواشتہ تھی کئی فاندان کی تسلی و شعار برجم ہے رہاں را برنظم کا صرف وہ صدیبی کیا جارا ہے وہام طور برطر یصفے والوں اور برطر صفے والیوں اور برطر صفے والوں اور برطر صفے والیوں اور برطر صفی والیوں اور برطر صفیے والیوں اور برطر صفیاں کیا ہے کہ برطر سے معرف اور برطر سے موالی اور برطر صفیاں کیا ہے کہ برطر سے موالیوں اور برطر صفیاں کیا ہے کہ برطر سے موالیوں اور برطر صفیاں کیا ہے کہ برطر صفیاں کیا ہے کہ برطر سے موالیوں اور برطر صفیاں کیا ہے کہ برطر سے موالیوں کیا ہے کہ برطر سے کہ برطر سے کیا ہے کہ برطر

Marfat.com

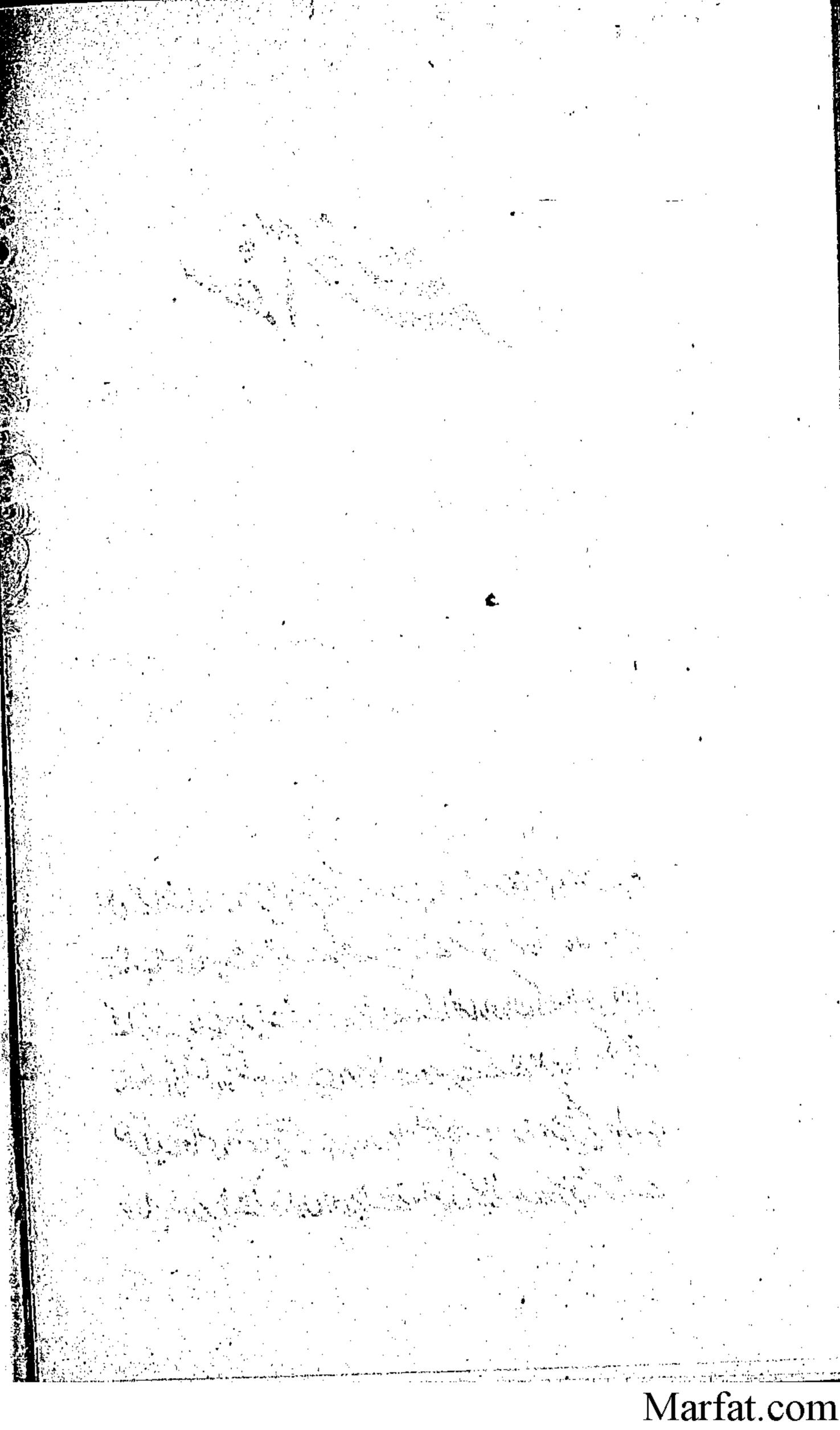

سفران

وه مليه ب كواكب ا ورمهروماه كاللب وبال زيرزس الوارك صديا خرسيني وبان سيرس تادرباط ميرنورز بنيان مطرذكرين سيس كاصداول فضائين مفارسيم المموع المناف صائبين كرمن مي محمد المان مجود عائبين بهين زيرزس نوابيده بين خبرالنسار بهتز بن ابنی فبرمن می مهبط نور وصنب استز مجهاس دين يرودخا نوا ده سيحبب بهالتردالون كالمحبث مبرى دولت اسى يرشخصرانعام نوفيق سعادت سيد بودهدا تباع دين تعميل شرعيت سبير اسی نے اہل دل کومرتبہ قرب ورصا مخشا اسى نسبىت نے بى بى كومقام اصطفالبخشا

Marfat.com

سهالی رات کری نیزرمین حب دوج بی بی فضایت سی در داعیت می میشرداد د الواجب ماك كرما بوكانغركناني بيد نواس فبرسيهم ذكر كي أواز ألي سي صدائے ذکر معسموع کوئی دار سے ہمرم بهال سرفيرس زنده شهيدنا دسيم بهدم محبست سے وہ بجول کو یاس طفلانیں بڑی شفقت سے سنور دعائیل کو کھلائی برسك اخلاق سے اخلاق کی تعلیم فرمانیں ادب تمبیز ، تهزین و تدن ان کویجها تر وه ان كوروزم م كيميال كاستن دينين ر ذائل دور فرمانین، فصال کالبن دنین اصاغر دورسے کے توان کو دیکھنے جانیں بڑی دل ہوئیاں کرننی نواضع فوتے ابنی كمران برايي سيرس فنكو كي ولربانن نهابن لننبس اندازين مكته ومحقاتين لردل مي اس طرح محبوريت في كارتماني بمشرك لل مقانيت كودل من كرماني

ہمیشہ کے لئے حقائیت گودل میں کرجاتی کبھی بی بی سکھاتی تقبیر سلیفے گھڑ للے نے کبھی سینے پرفیفے کے کبھی کھانے کیائے کے بٹائنیں ڈھسکیھی اولاد کوموین بنانے کے کیاکرتی تفییں باطل نطق سے افسوں زائے کے بوہونی موجز ن دل میں معادیت کی فراوالی نوموجاتے تھے نبت اورا ف پرنغان ایمانی

The Carlot of the California and the first of the state of the carlot of

عويًا كاروبارشاع ي الكيان ال كا إلى التوزي بين ميس معطلقان كالسرم مرسونا محب بوش كلم وبرن ان كا معارف كادل صافى سے فواره ابلتا سب

تو بعر ملفوظ موزول سفرزين كر تكلتا سب

بس بوتے وہ شاء سفر ہوتا ہے قام انکا سفر رانگیز ورقت فیز ہوتا ہے کلام ان کا المحصش ميروره كرافها له الميام ان كالمسم ان كالم من من منانه وسمجه مقام ان كا

سرایا دندگی وه بین کددن ان کلیدان انجی که وه الترکیمین اورساری کاننات ان کی

رصابولي تقرب فوابئ مولي تفاكام ان كا بوكم يرتبن اعلى وارفع مصنفا ان

عاروذكر بانعليم وللقيس تفاكلام ان كا رايا ضريفين شيرالنسار موزون تفانا انكا

لعرشون تقاسيمسن وكونن ال كا

نهيس ۽ اڪاروافعي خالي مڪال ان کي كرس لي كانت سي جي جانشيني بيثياں ان كي رسے درسے تراسائل می فالی نیواتا سی منیں ظرف طلسے کم کوئی طائب یا نا مين ذون طلب مجي فويد و خلين فرما ما عطاكرتا به وه وويم انسان بنيس تا

على كو قرب فاص الخاص اينام حمت كرش تمنا سیے زیارہ ان کوعالی مرتبت کرہے

ا من المان المان

دعا ذون نذلل ميد عااظه العاجب دعا الترى لفرت، دعا بندے كا طاقة الله الله الله معنى معنى الله وعامة وع

نه بنده صدا جاسه وی سد دعاکرنا حداجا کے دابواب رحمن برطعے واکرنا

لس اب نوهی الخفا بردعادست دعا اینا که به صوفی د ماکرنا بیلید مدعا اینا ولید کوخدا کی نفت مفام استطف ابنا سیمی سیماندگان برضل فرائے خدا اینا مرے دامن کو بھی کل ائے رحمت خدا بجری مرادیں متونی مختاج کی بوری خدا کردے



سيده خبرالنسادها حبرببنز مرحومه (بنت صنرت سيداتناه صبادالنبي دهمة الشمليه)
كيمالات زندگي ان كي تعليمي و نرميتي خصوصيات ، ذكر وعها دن ، دعا و مناجات كيمالات زندگي ان كي تعليمي و نرميتي خصوصيات ، ذكر وعها دن ، دعا و مناجات كيمالات و انهاك كي واقعات ، جوعود توں ، مردوں بهبیوں اور مجبول سي لئے لئے مسلوب اور مجبول سي لئے لئے مسلوب اور مبین اور مبین آموز ہیں ۔

مولانا سرالوات کی دوی